

Marfat.com

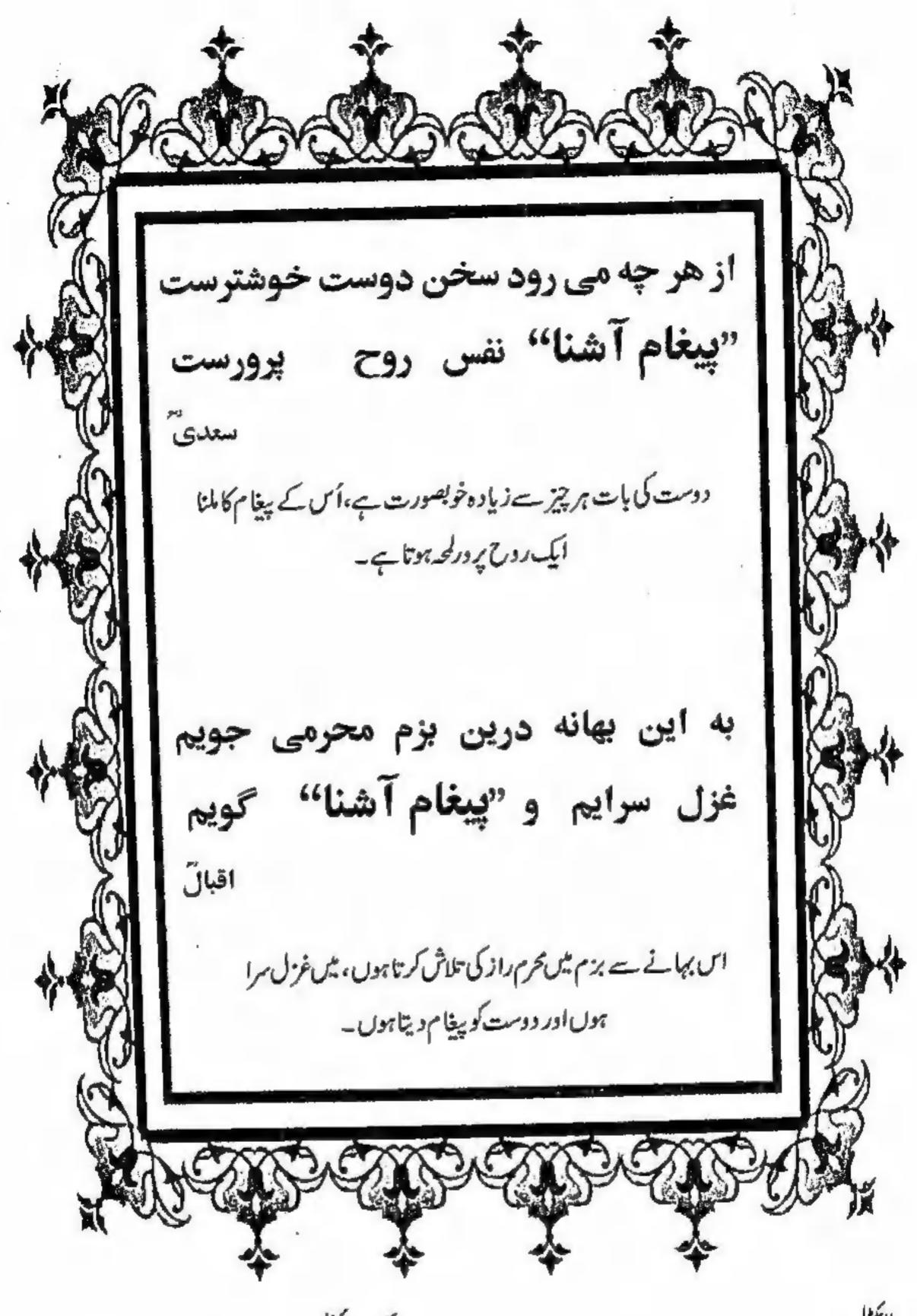

بیک ٹائیل ا۔ تونیہ(ترکی) میں مولاناروم کے مزار کا ایک منظر ۲۔ روی کے روحانی مریدعلامہ اقبال کے مزار کا ایک منظر ار نیل شهرستان، اصغبهان ۱- نیل شهرستان، اصغبهان ۲- منارهٔ مسجد علی اور گذید مارون ولایت

اندرونی بیک ٹائیٹل

ا- او برمولا ناروم كى تمثال مبارك اورينج علامه ا قبال كى تضوير





1900

ا كتو بر \_ دسمبر ۱۷ + ۲۰ ء

سهایی می آنیا می آنیا

ایران اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تعلقات کے بارے میں مطالعات اور تحقیقات پر مشتمل سنه ما ہی مجلّه

مد مریاعلی علی اور سجی علی اور سجی کلچرل کونسلرا سلامی جمہوریئر ایران

> مد مراعز ازی ڈاکٹر محدسلیم اخر

مد مرمعاون جاویدا قبال قزلباش

ثقافتی قو نصلیٹ اسلامی جمہوریۂ امران مکان نمبر 25 'سٹریٹ نمبر 27 'F-6/2' اسلام آباد

Web: www.iranculturalconsulate.org.pk

## اہم گذارشات

ایران اور پاکتان صدیوں سے دوئی اوراخوت کے بے تارشنوں میں نسلک ہیں۔ پیغام آشنا کے اجراء کامقصد وحیدان دونوں ملکوں کے درمیان اس خطے کی مشتر کہ میراث اور دور حاضر میں زندگی کے مختلف شعبوں ہیں دیگر اشتراکات کے بارے میں مناسب شعور پیدا کر کے ان تعلقات کو مزید مضبوط اور مشحکم بنانا ہے۔ اس سلسلے ہیں پیغام آنسنا برصغیر پاک وہند کے اہل علم قلم کے ہرتم کے تعاون کا بالعموم اور پاکتانی دانشوروں کی تحریروں کا بالحضوص خیر مقدم کرتا ہے۔

السيعام آشنام رسال جارم تبدشاكع موتاب-

الله المستعلم آنسنا میں معمولاً غیر مطبوع علمی تنقیدی ادبی اور ثقافتی مقالات شامل کیے جاتے ہیں ، جن میں تحقیقی رنگ عالب مونا جاہے مطبوعہ مقالے کے لکھنے والے کو متعلقہ شارہ کے اس نسخ کے علاوہ اعزاز میری پیش کیا جاتا ہے۔

کی پیغام آشنا میں شائع ہونے والے مواد کے نفس مضمون کے بارے میں تمام تر ذمدداری متعلقہ مصنف ومترجم پرعا کد ہوتی ہے اور ادارہ کا تمام حقائق ، آراء اور تعبیرات سے تنفق ہونا ضرور کی نہیں۔

ج بغرض اشاعت ارسال کے محے تمام مضامین کاغذ کے ایک طرف ٹائپ یاصاف سخرے خط میں ، دونوں جانب مناسب حاشیہ کے ساتھ لکھے ہوئے ہوئے جائیں۔ حوالہ جات اور حواثی ما خذکی ضروری نفاصیل کے ساتھ مقالے کی آخر میں منسلک کرنانہ ہولیں فیروری کمل حوالوں کے بغیر موصول ہونے والے مقالات پیغام آشنا میں بالعموم شائع نہیں کیے جائے۔

ہیں ادارہ نا قابل اشاعت تحریروں کی مصنفین کو والیسی کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔

ا الثاعت کے لیے تبول کیے جانے والے مقالات میں ادارہ ضروری ادارتی ترمیم ، تنتیخ ادر تلخیص کا حق محفوظ رکھتا ہے۔

الشاعت کے لیے تبول کیے جانگار شات مریاعلی ، بیسف می آشن ایکلی لیک اسلامی جمہوریایان ،

الشام تقدیم الله میں اشاعت کے لیے جملہ نگار شات مدیراعلی ، بیسف می آشن ایکلی کوسلیف اسلامی جمہوریایان ،

مکان نمبر 25 ، کلی نمبر 6/2 ، 27 ، اسلام آباد ۔ فون نمبر 8-2827937 فیکس نمبر: 2821771 کے بیٹے پرارسال کی

السيعام آشنامين شائع شده مواوس ما فذك ذكر كي بغيراستفاده ممنوع --

ተተ

# مجلس مشاورت

صدرتشین، اکادی ادبیات پاکتان، اسلام آباد
سابق استاد، ایجوکیشن کالج، ملتان
سابق صدرشعبه فاری بمل، اسلام آباد
د انزیکٹر جزل، اداره تحقیقات اسلامی، اسلام آباد
سابق صدره شعبه فقد اسلامی، اسلام آباد
سیرٹری، انجمن تاریخ و آثار، اسلام آباد
استاد زبان و ادبیات اردو، دانشگاه نمل، اسلام آباد
پردفیسرو صدرشعبه اقبالیات، پنجاب یونیورشی، لا بور
صدرشعبهٔ اقبالیات، علامه اقبال او پن یونیورشی، لا بور
سابق دائر یکٹر جزل، یا کتان پیشن سنٹرز، اسلام آباد
سابق دائر یکٹر جزل، یا کتان پیشن سنٹرز، اسلام آباد

افتخارعارف بشیرانور مغری بانوشگفته موسوی ظفراسحاق انصاری سیدعلی رضا نفوی غفنفر مهدی مخففر مهدی سیدهجمرا کرم شاه سیدهجمرا کرم شاه محمد مین خان شبلی مرتضی موسوی

公公公

### فمرسث

| اسلام اورمغرب                                           | محدعیاس                  | t    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| سلطان الاولمياء حضرت عبدالحكيم                          | الله وته كمال            | ٨    |
| بلتتان میں اشاعت اسلام کے حوالے سے میر عارف کی خدمات    | محمد حسن حسرت            | ۱۳   |
| بلتتان میں فن تاریخ کوئی                                | واكثر محمد حسن خان عماچه | 19   |
| خطه پوهومار کی تاریخ و اقوام بر ایک مندو خاندان کی فاری | راجه تور محمد نظامی      |      |
| زبان میں اہم تصانیف                                     |                          | ۳۳   |
| فارى زبان مين مطالعهُ شاه عبداللطيف بعثاني              | وُ اکثر غلام محمد لاکھو  | ۳۳   |
| پیر سیدعلی اصغر شاه                                     | حافظ عبدالرزاق مهران     |      |
|                                                         | سكندرى                   | ۵۱   |
| پشتو زبان پر فاری اثرات                                 | ڈاکٹر غزن خٹک            | ۵۸   |
| شاہنامہ فردوی پر ایک نظر                                | دُاكْرُ مسز طاہرہ پروين  | ar   |
| شعریات خیام ایک تعارفی مطالعه                           | يونس حسن                 | 44   |
| حفرت عشق                                                | این میری همل             | Ar ' |
| محوسئ اور حافظ                                          | بھاالدین خرمشاہی         | 914  |
| انسان کی ہدایت میں روی کا کردار                         | ڈاکٹر قاسم صافی          | 1•Q  |
|                                                         |                          |      |

| نیارات ترکی                           | حافظ افتحار احمد قادري     |
|---------------------------------------|----------------------------|
| مقام ا تبال                           | سيد نفرت بخاري             |
| ا قبال بطور قلندر                     | عابد حسين قريتي            |
| ا قبال اور وجود زن                    | عظیٰ عزیز خان              |
| علامه اقبال اور ارانی عرفاء           | ڈاکٹرسیدہ تلہت فردوس کاظمی |
| علامه اقبال کی ایک نظم _مبحد قرطبه    | ڈ اکٹر محمود الرحمان       |
| سیدمسعودحسن شہاب دہلوی کی ندہبی شاعری | پروفیسر سید زوار حسین شا   |
| او بی ساختیات                         | پروفیسر جمیل آ ذر          |
| اردد تواعد نولیی کا تاریخی پس منظر    | و اکثر محمد عطا الله خان   |
| محاسن وعيوب شعر                       | نيسال اكبرآبادي            |
| فلسفهٔ حسن و جمال اور اسلامی تعلیمات  | ڈاکٹر محمد وسیم اکبرٹٹن    |
| مسلم مملکت میں مسلم مدائن کی ترویج    | يروفيسر اكرام على كيلاني   |
| مقتدره تو می زبان کی دونئ مطبوعات     | ڈ اکٹر عارف نوشاہی         |



## اسلام اورمغرب

#### محمد عباس 🕅

اسلام کے بارے میں مغرب کی معلومات اور ناتص علم، فکری بدینی اور بددیائتی پر مبنی ہیں اور مغربی دانشوروں کے خیالات ابہام اور غیر منطقی متعصبانہ سوچ کے آئینہ دار ہیں۔ موجودہ دور میں خاص طور سے اسلامی انقلاب کے بعد مغرب نے اسلام میں بہت زیادہ رکیسی لینا شروع کردی۔اب اسلام کو تہذیب کا دھمن اور دہشت گردی کا منع قرار دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اخفا حک و اضافہ اور خیالی خطرے کی نشاندی کا روب اختیار کرلیا گیا ہے حالانکبہ حقیقت سے کہ اسلام ندہب (Religion) نہیں ہدایک طرز زندگی، ضابط افغاق، ترتی پیند لائحة عمل، متحرك اور برامن تهذيب ب- اسلام ايك ابدى دين ب اورجين مت، مندو مت يا بدھ مت کی طرح جامر تہیں۔ اس میں دنیا کے تمام معاملات کے بارے میں بدایات، رہنمائی اور بنیادی اصول بائے جاتے ہیں، مر بدستی سے مغرب میں دانشوروں کا ایک برا حروہ ایسا ہے جو اسلام کو غلط رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اور اینے سر پرستوں کے مفادات کو آ کے برحانے کے لیے اسلام کوتوار کے ساتھ بدنام کردیا ہے۔ انہوں نے اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے بہت سے ادارے کھول رکھے ہیں اور وہ اینے آپ کواسلام کے خلاف قلری جنگ کا ہراول دستہ سمجھتے ہیں۔ اس دانشور کروہ میں نام نہاد ماہرین اسلام اور منتشرقین شامل ہیں۔ انہی میں ایک برنارڈلیوں بھی ہیں جو تاریخ اسلام کے ماہر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی بید حیثیت مغرب میں تنکیم بھی کی جاتی ہے۔ ان کی اسلام اور تاریخ اسلام پر تصانیف مغرب میں بہت مقول ہیں اور وہ "اسلام سے نفرت" کے کارخانے کا اہم فرد ہے جو 11 سمبر کے مادیے کے بعد مغرب میں قائم کیا گیا ہے۔ اس کی کتاب The ישוח לפייל ביישי וישוח Crises of Islam, Holy War and Unholy Terror(2003) دہشت گرد، شر اور قساد کا منع قرار دیا گیا ہے۔ ان کی کتابیں اور تحریری درائع ابلاغ میں كثرت سے استعال كى جاتى ہے۔ كى اين اين مو يا بى بى كى يا اس فلم كے دوسرے

الام آباد G-9/1،41 مكان تمبر 221، مزيث 41، G-9/1، الام آباد

را پیکنڈے کے اوارے سب الی تحریوں کو اپنے پروگراموں میں خوب اچھالتے ہیں اور حکومتی ادارے ان کی بنیاد پر اسلام اور اسلامی دنیا کے بارے میں بالیسال تشکیل دیتے ہیں۔ اسلام کے خلاف تحقیقات، تفنیفات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے پرایگنڈہ کا ایک ممل نظام تشکیل باچکا ہے جومغرب کے معموم عوام کو ایک آفاقی دین کے خلاف مراہ کردیا ہے۔مغرب کی اس كامياني ميں برا ہاتھ اسلامي دنيا كى بے بى، اس كے تبائل اور خطرے كے عدم احساس كا بھى ہے جو مغرب کے برایگنڈہ کا مور جواب اور توڑ کرنے کی صلاحیت اور وسائل سے محروم ہے۔ صرف جام جم ہے، الجزیرہ اور چند دوسرے ٹی دی چینل ہیں جو اپنی می کوشش کرتے ہیں مر مغرب کے طوفانی براپیکنڈا کا توڑ ہوتا نظر نہیں آرہا۔ اسلام کے ظاف ند در ند نفرت، پراپیکندا اور تشویر کا نظام مغرب اور مشرق می اس زنده اور متحرک تهذیب بر حاوی ہونے کی مجرپور کوشش میں مفروف ہے۔ امریکہ کے ذرائع ابلاغ اسلام کے بارے میں منفی روب اور رائے عامہ پیدا کرتے آرہے بین- برطانیہ امریکہ، کینیڈا اور دوسرے مغربی ممالک میں ڈرائع ابلاغ پر یہودیوں کا کنٹرول ہے اور مملمان اسرائیل کے بارے میں جو یالیسی ر کھتے ہیں وہ یہودیوں کو قطعاً پیند اور قبول نہیں۔ لہذا اسلام کے خلاف یہودی ذرائع ابلاغ دن رات غلط تاثر پھیلا رہے ہیں۔اسلام کے خلاف پراپیکنڈا اور تزویراتی نظام ونیا کے لوگوں کو دو گروہوں میں تقلیم کرتا ہے، ہم لیجی " مغرب" اور وہ لیخی "مسلمان"۔ اس نظام کی ایک عجیب خصوصیت سے کہ اس کے ذریعے اسلام کے بارے میں خوف پیدا کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ مسلمان خطرناک لوگ ہیں اور امن عالم کے خلاف ہیں۔ اسلام کو آزادی، جہوری افتدار اور خواتین کے حقوق کے خلاف بتایا جاتا ہے۔ حقیقت سے کہ نظام کے چلانے والے انسائیت کے دعمن، دنیا میں جنگول کے موجد اور نی نوع انسان اور تھذیب کے قاتل ہیں۔ تہذیبوں کے تصادم کے پرچارک دنیا پر اٹی حکرانی قائم کرنا چاہتے ہیں اور "دتقیم کرد ادر حومت کرو" کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ شرق کے عوام اور حکومتوں کو بیاب اچھی طرح سمجھ لی چاہیے کہ مغرب کا مقصد دنیا پر اینا کنٹرول قائم کرنا ہے۔ ان کی نظر میں صرف اسلام بی ایک الی طاقت ہے جو ان کے مقابلے میں اسکتی ہے۔ سلمانوں کو دہشکرد، بنیاد پرست، منصب اور خطرناک قرار دسینے کے پیچے مغرب کے خاص مقاصد ہیں جن کا ادراک ضروری ہے۔ ایک مغربی دانشور انتونی سمتھ اپی کتاب The Geopolitics of Information: How Westeren Culture Dominates the World کے متحہ 176 پر لکھتا ہے کہ تو آزاد عما لک کی آزادی کو بیسویں صدی کے آخر میں ایک خطرہ الیکٹروس سے بھی ہے۔ جو نوآبادیاتی نظام

#### Y

سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم اب یہ بچھ رہے ہیں کہ استعاری اور نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ اور قوی حکومتوں کا قیام حقیقت کا روپ نہیں دھار سکا بلکہ یہ مغرب کے تزویراتی جال کی توسیع ہے جو یورپ کی نشاۃ ثانیہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ نے ابلاغی نظام میں اتی طاقت ہے کہ وہ کمزور تدن کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے دلوں اور دماغوں کی گہرائی تک کھس جاتا ہے اور اس کی تاثیر مغربی نیکنالوجی سے بھی گہری ہے۔ اس کے نتائج بہت بھیا تک اور خطرناک ہوسکتے ہیں ۔ اس حوالے سے امریکہ بی طاقتور ترین ابلاغی نظام کا مالک ہے جہاں چند اجارہ واریاں خبروں اور معلومات کی تقیم اور ترسیل پر قابض ہیں۔ اس نظام نے کرور ترین کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔

اسلام يرمغرب كا فكرى اور ابلاغي حمله

سیمول منتکشن کی کتاب تھادیبوں کا تصادم نے قکری اور ابلاغی ونیا کو متاثر کرنے کے علاوہ مغرب کی اسلام سے متعلق یالیسیوں پر بھی بہت اثر ڈالا ہے اور اسلام کے ظاف ایک فضا تیار کرنے بین اہم کردار اوا کیا ہے۔ وہ مغرب اور اسلام کے درمیان تصادم کو ایک حقیقت کے طور پر پی کرتا ہے۔ اب سیای اسلام کے مکنہ ظہور کو دنیا میں ایک اہم عضر مانا چارہا ہے اور اس پر بات کرنا ایک فیش بن گیا ہے۔ اس کے خیال میں مغرب اور اسلام کا تصادم ایک ناگزیر حقیقت ہے کیونکہ یہ دونول دو الگ الگ تہذیبوں کی تمائندگی کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام کو مغرب کے لیے ایک چینے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے خیال میں ایورپ کی مرد جنگ اب تہذیوں کے درمیان (اسلام اور مغرب) گرم جنگ کی صورت اختیار كرتی نظر آرى ہے۔ پہلے تصادم بادشاہوں کے درمیان ملک كيرى كى صورت بيل تھا، پھر ا نقلاب فرانس کے بعد قوموں کے درمیان معاشی تصادم شروع ہوا اور انیسویں اور بیسویں صدی میں نظریاتی تصادم شروع ہوگیا جو مقامی، علاقائی یا مختفر عرصے پر محیط جنگوں کو جنم دے رہا ہے۔ یہ روی انتلاب اور دو عالمی جنگول کا براہ راست مجید ہے۔ پہلے بد کمیوزم اور سرمانیہ داری کے درمیان تھا، اب اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کے پیش تظر، مغرب اس کے پیچے پا گیا ہے۔ یاکتان اور دوسرے ممالک میں اسلام کے احیاء کی کوششیں تہذیبوں کے تصادم کی نٹاندی کرتی ہیں۔ منتبلن کے خیالات کو کی حد تک مغرب میں بھی تک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں بعض تاریخی خفائق کو یا تو نظراعداز کیا گیا ہے یا ان کی تعبیر غلط کی گئ ہے، مرمغربی ذرائع ابلاغ نے اس مصنف کی برخود غلط تجیروں اور تاریخی حقائق کوستے کرنے یا غلط رنگ میں پیش کرنے پر توجہ دیتا تو در کنار اس کے خیالات کی وسیع بیائے پر تشمیر بھی کی

ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مصنف مغرب کے ان اقدامات اور پالیمیوں کو بھی غلط رنگ ہی پیش کرتا ہے جن سے بین الاقوای دہ شکردی نے جنم لیا ہے اور مغرب کی بنیاد پرتی اور اس کے اسلام کے خلاف تحقیات کو غیر اہم بی خیالات نہیں کرتا بلکہ ان سے انجاض کرتا ہوا فکری اور زہنی بددیانتی کا بھی مرتکب ہوا ہے۔ مغرب کے اعدر کا جو تصادم باتی دنیا میں برآمہ کردیا گیا ہے، طاہر ہے اس کے خلاف روگل بھی ہوا ہے۔ بڑی طاقتوں کے درمیان رقابت اور مناقشات تیسری دنیا کو خطاف کردیے گئے ہیں جہاں مرد جنگ کے بعد انہا پندی نے بھی ایک مسئلے کی صورت اختیار کرلی ہے۔ ایک جرمن خاتون نے 1990ء میں شائل اپنے مضمون میں ایک مسئلے کی صورت اختیار کرلی ہے۔ ایک جرمن خاتون نے 1990ء میں شائل اپنے مضمون میں کتاب اسلام کو بالواسط اور بلاواسط بنیاد پرسی سے متواتر مطعون کیا جاتا ہے۔ اس کے کہ اسلام کو بالواسط اور بلاواسط بنیاد پرسی سے متواتر مطعون کیا جاتا ہے۔ اس کے طرح اسلام کے خلاف ایک محاذ اور ماحول پیدا کردیا جاتا ہے۔ مغرب میں اسلام کو وحشیانہ طرح اسلام کے خلاف ایک محاذ اور ماحول پیدا کردیا جاتا ہے۔ مغرب میں اسلام کو وحشیانہ طرح اسلام کے خلاف ایک محاذ ور ماحول پیدا کردیا جاتا ہے۔ مغرب میں اسلام کو وحشیانہ نظام بتایا جاتا ہے اور یہ کہ وہ جادیت پندی اور تعقبات سے مجرا ہوا ہو، اور غیر منطق، فدیم، بہما عمرہ اور وور کور کور کیا در شخیات سے مجرا ہوا ہے، اور غیر منطق، فدیم، بہما عمرہ اور وور کور کی اور نشر ہرست ہے۔

مغرب کی اسلامی دنیا کے خلاف پالیسی اور عملی اقد المات کے پیچے اسلام کے خلاف فکری اور ابلا فی بیغار ایک اہم عضر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلامی دنیا پر اپنا کنٹرول متحکم کرنے کی تزویرات کے دو پہلو قائل توجہ ہیں۔ ان تزویرات کا پہلا مقصد دنیا بیل عموا اور مغرب بیل خصوصاً اسلام کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے، دوسرا مقصد اسلام کی بنیادوں کو کمزور اور برباد کرنا ہے۔ اس تزویراتی مصوبے کوعملی شکل دینے کے لیے اربوں ڈالر ''ابلافی جنگ'' پر خرج کے جارہے ہیں۔ اسلام کے خلاف محافظت کی خرج کیے جارہے ہیں۔ اسلام کے خلاف محافظت، کابوں اور تجربات کے ذریعے مغربی ذہنوں بیل اسلام کے خلاف نہا ہی اسلام کے خلاف کو مغرب کے ذرائع ابلاغ اسلام کے خلاف پر اپیگنڈے میں استعال کررہے ہیں اور اسلام کے خلاف وشمنی کو جوا دی جاربی ہے۔ اسلام سے خطرے کا پرچار کرے مغرب کے دورائع ابلاغ سب سے بڑا خطرہ اسلام سے خوف پیدا کیا جارہا ہے اور اسلام کے خلاف وشمنی کو جوا دی جاربی ہے۔ اسلام سے خوف پیدا کیا جارہا ہے اسلام کی تشمیر اور تلیس کے حوالے سے ایڈورڈ سعید کی ایک کتاب Covering اسلام کی تاب کی مطرب شل کی تشمیر اور تلیس کے حوالے سے ایڈورڈ سعید کی ایک کتاب Covering اسلام کی بارے بیل مخرب شلام کی تشمیر اور ابلاغی رویے مطالحہ ہے۔ اگر کوئی اسلام کے بارے بیل مخرب کے ذریقی، فکری اور ابلاغی رویے کا مطالحہ کرنا جاہے تو اس کتاب سے بہتر کوئی اور تسیف تبیس کے حوالے سے ایڈورڈ سعید کی ایک کتاب کتاب کتاب کام مخرب کے ذریقی، فکری اور ابلاغی رویے کا مطالحہ کرنا جاہے تو اس کتاب سے بہتر کوئی اور تسیف تبیل مغرب کے ذریق تبیل سے بہتر کوئی اور ابلاغی رویے کا مطالحہ کرنا جاہے تو اس کتاب سے بہتر کوئی اور تسیف تبیل

بہرحال اس کی دوسری مشہور کتاب Orientalism (خاور شاس) مغربی دنیا میں اسلام کے بارے میں تخفیقات اور مطالعات کی تاریخ بھی ہے اور ایک تجزیاتی مطالعہ بھی۔

اسلام کے خلاف ابلاغی جنگ میں اسلحہ وہ تصانیف ہیں جومغربی ذرائع ابلاغ کو اپنی ظاف اسلام نشریات کے لیے بنیادی مواد مہا کردی ہیں۔خواہ بہ تھا۔ ببوں کا تصادم ہو یا اختتام تداریخ اور آخری آدمی ہو، سب کی سب اسلام کو ہدف بتائے ہوئے ہیں۔ بظاہر تو اسلام بركام كرفي والله اداري يوع "أ عزت"،" عالمانه اور"انصاف بيند على مكريد ادارے اور ان میں کام کرنے والی فوج ظفر موج اسلام کے بارے میں زہر یا مواد ورائع ابلاغ كومها كرتے ہيں۔ يه ادارے اور اس ميں كام كرنے والے نام نهاد "اسلام شال" اسلام کوتاریک ترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ان کی تحقیقات میں اسلامی اقدار، عبادات و عقائد اور اسلام کی معاشی، معاشرتی اور عدل و انصاف کی شاندار روایات کو قابل توجه تبین سمجها جاتا اور ان کونفرت انگیز انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ی این این نے گذشتہ کی سالوں سے ج كى تشير ميں يرعم خود اسلام كے بارے ميں برى دريا دلى سے كام ليا كر فى الواقع بداداره مغرب کے لوگوں کو بتانا جا بتا ہے کہ دیکھو میسفید لباس میں ملیوس مفول اور قطاروں میں حرکت كرتے ہيں۔ بيا منظم بين اور تمہارے ليے خطرہ بيں۔بيه "عالمانه مشين" يا كارخانه بى مغرب کے ذرائع ابلاغ کی رہنمائی کرتا ہے۔ بیٹمام سلسلہ اسلامی دنیا کو دوبارہ استعاری اور سامراجی كنفرول من لائے كے ليے ہے تاكم اسلامى دنيا كے دسائل ير بشمول تيل مغرب كا كنفرول قائم رہے۔ اگر تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو مغرب کا موجودہ اسلامی دنیا کے لیے نزورانی منصوبہ اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں فرانس اور برطانیہ کی طرف سے اسلامی وتیا کو غلام بنانے کے منصوبے سے ملتا جلتا ہے۔ ان دونوں سامراجی طاقتوں نے پہلے اسلامی دنیا کے بارے میں تحقیقات کیں، ہرمم کی معلومات اسمی کیں، اور پھر اس علم کو اپنی بالیسیوں اور مملی اقدامات کی بنیاد بنایا۔ بیکیا حمیا کہ جن ممالک پر ان کی حکومت قائم ہوتی وہاں کے عوام کوعلم، تعلیم کھیلائے اور تیذیب سے روشناس کرانا ضروری تھا۔ اسے White man's burden کا نام دیا گیا۔ بیبویں اور اکیبویں صدی میں ہم میں مظر دوبارہ دیکھ رے ہیں۔ تقریباً تین سوسال بہلے مغرب کے کرایہ کے فرجی ایٹیا اور افرایقہ میں پہنچے۔ مقصد سے تھا کہ بورب کے لیے منڈیاں تلاش کی جائیں اور وسائل کی لوٹ مارسے بورب کے خزانے مجرے جائیں۔ نتیجہ اکثر اسلامی ممالک کی غلامی کی صورت میں سائے آیا۔ پھر تاریخ نے بلٹا کھایا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بیمالک آزاد ہوئے۔ اب استعاری اور سامرائی طاقتوں نے ستے عالمی نظام کے نام

سے ایک نزورائی بان تیار کیا اور "کرائے کے سابی" مغرب کے سفارتکاروں، بینک کارول اور مشیرول کے روپ میں تیسری اور اسلامی دنیا میں مصروف کار ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ مغرب کے عالمی ایجنڈا کو آگے برحایا جائے۔ اس ایجنڈے کے تین نکات میں: اولا تیسری دنیا اور عالم اسلام میں ایمی پروگرامول کو ممل طور پرختم کردیا یا روک دیا جائے، ثانیا مغرب اور امریکه کا منذیون پر قبضه جو، اور ثالثاً مغرب کی تبذیب و نقافت کو دنیا بر مسلط کیا جائے۔ اس سارے کھیل میں اسلام بی ایک رکاوٹ ہے اور ای وجہ سے اسلامی دنیا بی زیاوہ تر مغرب کے دباؤ کا شکار ہے۔ اب بیکھا جارہا ہے کہ اسلام ایک خطرناک فرہب ہے۔ بی دہشت کردی کو فروغ دیتا ہے اور مسلمان ممالک کی دفاعی طافت انسانی تہذیب کے لیے خطرماک ہے۔ ان ممالک میں تباہی پھیلانے والے ہتھیار میں اور ندمی طلعے وہشتگرد پیدا كررے ہيں۔ ااستمبر كے واقعات كے بعد مغرب كى اسلامى دنيا كے خلاف باليبيول اور مملى اقدامات اس امر کا زندہ جوت ہیں۔ القاعدہ، افغانستان اور عراق کے خلاف مغرب کی "فوج کٹی' سے سامرائی نظام جس کو New World Order کیا جاتا ہے، کی علمبردار ہے۔ اس سارے پیش منظر میں نازی اور کمیونسٹ پراپیکنڈے کی جھلک نظر آتی ہے۔مغربی ذرائع ابلاغ جميں بتاتے ہيں اور باور كرانا جائے ہيں كہ كيا كے ہور كيا اہم ہے اور كيا غير اہم ہے، كيا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اس کا مقصد ہارے قلوب و اذبان کو متاثر کرنا اور ہارے خیالات اور قر و نظر کو ایک سمت دیا ہے۔ یہ جادوگری ایس ہے کہ ہمیں اٹی چز بری نظر آتی ہے۔ ف الواقع مغربی میڈیا کو اٹی حکومتوں کے مفادات، مقاصد اور اہداف عی عزیز ہیں۔

### منالع و مأخذ

- 1-Edward W.Said. Orientalism
- 2-Edward W.Said, Covering Islam
- 3-Edward W.Said, Culture and Imperialism
- 4-Samuel Huntington, Clash of Civilizations
- 5-Anthony Smith, Geopolitics of Information: How Western Culture

  Dominates the East

6-Jochen Hippler (ed.), The Next Threat: Westeren Perceptions of Islam and Andrea Lueg 7-Zafar Ishaq Ansari (ed.) Muslims and the West: Encounter And Dialogue

۲

- 8-Ishtiaq Danish, The Ummah, Pan-Islamism and Muslim Nation States
- 9-Hujjat -al-Islam Ghaffari, Islamic Revolution of Iran: A Path for Nations
- 10-Toheed Ahmed. "Products of Dialogue", The News, 8/8/2004.
- 11-Murad Hofmann, "Muslims as Co-Citizens of the West," Monthly Da wah Highlights, Islamabad, May 2003
- 12-Farrukh Salcem, "Issues Before the Ummah," The News, 25/6/2004
- 13-Muzaffar Iqbal. The Hate Factories
- 14-L.S Heard, "Challenging The Clash of Civilizations Myth." The News, 23/10/2003
- 15-Lt.Col.(R) Malik Mumtaz, "Terrorism and Balfour Declaration", Pakistan . Observer, 29/19/2004.
- 16-Ghani.S. Sabzwari, "When Will Ummah Wake Up?" The News, 29/10/2004

۱-آیت الله سیدعلی فامنه ای مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان
۱۸-آیت الله مرتفعی مطبری، نهضت های اسلام در صد سال اخیر
۱۹-آیت الله مرتفعی مطبری، نهضت های اسلام در صد سال اخیر
۱۹-رفیق شخ، جدید دنیا میسلم امه کو در پیش چینج اور مواقع، سندم سپیشل، روزنامه جنگ، ۲۸ تمبر، ۲۰۰۷ء
۱۹-سیل پوسف، اسلامی دنیا میس تعلیم اور مائنس ایک نسانه جرت، جنگ، سندم میگزین ۱۵۰ جولائی، ۲۰-سیل پوسف، اسلامی دنیا میس تعلیم اور مائنس ایک نسانه جرت، جنگ، سنده میگزین ۱۵۰ جولائی،



## سلطان الاولياء سلطان العارفين قطب زمان ولي كامل حضرت عبدالحكيم صاحب (م امااه)

#### الله دته كمال

مغل بادشاہ جہا تگیر کے دور میں حضرت خواجہ نلام علی ولد حضرت اللہ جیوایا ہے گھر میں مادرزاد ولی حضرت سلطان عبدالحکیم ہے موجودہ قصبہ دین پرر کے مقام پر اس دنیا فانی میں ورود مسعود فرمایا۔ اس دور میں ضلع ملتان کا ایک قابل ذکر شہرتلمبہ تھا جہاں ایک قلعہ بھی تھا جس کے آ فار تا حال موجود ہیں۔ قصبہ دین پور تلمبہ سے جانب مغرب قریباً ۱۲ کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے جس کے نواح میں قبرستان کروڑی شریف میں حضرت عبدالحکیم کے اجداد کے مذن مبارک موجود ہیں۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے عوام سے پیرکروڑی کا لقب پایا اور انہی کے نام پر قبرستان پیرکروڑی شریف اب بھی موجود ہے۔

حفرت سلطان عبدالکیم آئے ہوٹ سنجالا تو کامل کیسوئی سے متوجہ الی اللہ ہونے کے سابقہ سندھنائی بیران المعروف ہیڈ اسلام کے قرب و جوار کے علاقہ کو منتجب فرمایا اور یہاں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ اس دور میں وہاں چند ہندو گھرانے بھی آباد شے جنہوں نے حضرت کی سرگرمیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا تو آپ نے پروہ داری کے نقطہ نظر سے دریائے راوی میں کپڑے دھونے اور ریکنے کا کام شروع کرلیا جبکہ زیادہ تر وقت عبادت الی ہی میں گذرتا ۔ اس دوران ایک ہندو خاتون نے آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کپڑے ریگ کرنے کو دیے۔ وقت مقررہ جب خاتون نے کپڑوں کا مطالبہ کیا تو حضرت آنے اس کام کو بھول جانے کی وجہ سے اظہار عدامت کیا ۔ خاتون کی نارائسگی جب حد سے بڑھی تو آپ نے منتبسم ہوکر کپڑوں کی تفصیل پوچھی اور جو ریگ وہ خاتون کی نارائسگی جب حد سے بڑھی کپڑے سلطان صاحب آیک بی برتن سے نکال کر دیتے گئے ۔ خاتون جران ہوکر اپنے اہل کپڑے سلطان صاحب آگ بی ہور حضرت سلطان عبداکھیم آگی ہتی کی حقیقت لوگوں پر آشکار ہو گئا۔ اس داقعہ سے متاثر ہوکر وہ تمام ہندہ جو گردونوان میں دہتے اور حضرت آگ کی دورار پر گئا۔ اس داقعہ سے متاثر ہوکر وہ تمام ہندہ جو گردونوان میں دہتے اور حضرت آگ کے کردار پر گئی۔ اس داقعہ سے متاثر ہوکر وہ تمام ہندہ جو گردونوان میں دہتے اور حضرت آگ کے کردار پر گئی۔ اس داقعہ سے متاثر ہوکر وہ تمام ہندہ جو گردونوان میں دہتے اور حضرت آگ کے کردار پر گئی۔ اس داقعہ سے متاثر ہوکر وہ تمام ہندہ جو گردونوان میں دہتے اور حضرت آگ کے کردار پر گئی۔ اس داقعہ سے متاثر ہوکہ وہ تمام ہندہ جو گردونوان میں دہتے اور حضرت آگ کے کردار پر مشرف براسلام ہوگئے۔

ی برنیل، ایف بی بائیر سکینڈری اسکول نمبر 1، G-6/2، اسلام آباد

موجوده شهر عبدالحكيم كالمحل وتوع اور وجه تسميه

ہیڈ اسلام کے نواح میں جھوٹی سے بہتی چک شراجہ آباد تھی جو تا حال موجود ہے جہاں پر اس وقت ایک عارف مزان بزرگ بابا شاہ جمال قریش سکونت پذیر سے موصوف موسم گرما میں خشخاش وغیرہ کی مردائی بناتے جے حضرت سلطان عبراکئیم تا پند فرماتے اور بابا شاہ جمال کو ایسا کرنے سے ٹوکتے ۔ آ خر ایک دن جب حضرت سلطان نے ٹوکا تو بابا شاہ جمال نے فرمایا کہ یہ مردائی نہیں " وودھ ہے اور جب حضرت سلطان " نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ واقعی دودھ تھا ۔ یہ ویکھ کر حضرت سلطان " فی کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ واقعی دودھ تھا ۔ یہ ویکھ کر حضرت سلطان " فاموشی سے روانہ ہونے گئے تو بابا شاہ جمال نے بوچھا ' کہاں کا ادادہ ہے ؟ سلطان عبدالگیم نے فرمایا کہ آپ ولی ہیں اور یہاں سکونت پذیر ہیں ' میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، تو بابا شاہ جمال " نے فرمایا ' عبدالگیم ہمارا نام صرف چک شراجہ کے میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، تو بابا شاہ جمال " نے فرمایا ' عبدالگیم ہمارا نام صرف چک شراجہ کے نواح میں جانب جنوب ڈیمہ لگا لیا ۔ آپ کی شفقت اور محبت کے امیر لوگ یہاں آباد ہوتے گئے میں، جانب جنوب ڈیمہ لگا لیا ۔ آپ کی شفقت اور محبت کے امیر لوگ یہاں آباد ہوتے گئے اور یوں آپ " کے نام پرشم بس گیا۔

یہ شہر دریائے راوی کے جنوبی کنارے پر قریبا تین کلومیٹر کے فاصلے پر آج بھی موجود ہے۔ اس کے مغربی کنارے پر جناب سلطان "کا مزار واقع ہے جس کے ساتھ المحق فالوادة سلطانیہ کے مزارات و مدافن ہیں ۔ شہر کے پھیلاؤ کے باعث مزار مبارک تقریبا درمیان شہر آ گیا ہے اگر چہ شہر عبراتھم کے مشرق میں واقع موضع بغداد شریف میں حضرت شاہ صبیب" ایک جلیل القدر بزرگ کا مزار بھی واقع ہے اور پی شراجہ میں حضرت بابا شاہ جمال " بھی مدفون ہیں لیکن ڈنکاسلطان العارفین حضرت عبدائیم "کے نام بی کا نگر رہا ہے، اور یول بابا شاہ جمال "کا فرمان مبارک لفظ بر لفظ کی شابت مود ہا ہے۔ یہاں ایک ریلوے اسٹیش بھی ہابا شاہ جمال "کا فرمان مبارک لفظ بر لفظ کی شابت مود ہا ہے۔ یہاں ایک ریلوے اسٹیش بھی ہابا شاہ جمال کو میاں چنوں اور مغرب کو ملتان و جھنگ سے بذر بعد سٹرک ملا ہوا ہے۔ یہاں ایک ریلوے اسٹیش بھی آثار

جناب کے مزار مبارک پر آپ کے استعال کی شیخ ، ایک چھولی شخف والی الماری میں بند ہے جس کا دانہ جم میں چھوٹے سیب کے برابر ہے ۔ اس کے علاوہ آپ کے زیر مطالعہ رہنے والے قرآن مجید کا نیخ بمع رحل موجود ہے ۔ آپ کی قبر مبارک کے ججرہ کے سامنے جانب مشرق آپ کے فلیفہ حضرت عبدالوہاب دبلی والے کی قبر ہے جن کا ذکر اگلی سطور میں ہوگا۔ مزارمبارک کے ماتھ ایک مدرسہ اور دارالمطالعہ بھی قائم ہے جہاں مقامی و غیرمقامی طلبہ کے لیے درس و تذریس اور دہائش و خوراک کا اجتمام ہے ۔ طلبہ کے لیے حفظ و قرات کے علاوہ

درس نظامی کی تدریس اور اعطاء اسناد و دستار فراغت کا انظام بھی کیا جاتا ہے۔

آپ کے مزار مبارک پر ایک شاعدار سالانہ میلہ ہر سال ہندی ماہ ہاڑی سات آٹھ اور نو تاریخوں کو لگتا ہے جبکہ ۱۰ ہاڑکو چراغ بندی کی جاتی ہے۔ اس موقع پر قرب و جوار کے علاوہ دور دور سے بھی عقید ہمند آپ کے درحاجت پر حاضر ہوکر میلے کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں جہال رنگ برنگ پروگراموں کے علاوہ دیہاتی مرد و خواتین کے روز مرہ استعال کی چیزوں اور جانوروں کے آرائش سامان کی دکانیں میلے کا ایک خاص حصہ ہوتی ہیں جو اردگرد کے دیہات کے لوگوں کے لیے بطور خاص باعث کشش ہوتی ہیں۔

آپ کی اولاد کے نام کا سابقہ ' میال' اور ''صاجزادہ' ہے ۔ آپ کا منظوم کلام عالی سپوراں کے مزار کے متولی کے پاس دستیاب ہے۔ مائی سپوراں کا مزار دریائے راوی کے شالی سپوراں کا مزار دریائے راوی کے شالی کنارے پر تخصیل کمالیہ ضلع ٹوب قیک سنگھ میں واقع ہے ۔ آپ حضرت سلطان عبدالحکیم کی منہ یولی بیٹی تھیں جن کے سر پر ہاتھ پھیر کر آپ نے انہیں بزرگ عطا کی تھی اور کیوں نہ ہوالیے ہی مواقع کے لیے حضرت سلطان یا ہو نے فرمایا تھا

طالب بيا، طالب بيا، طالب بيا تا رسانم روز اول با خدا

كرامات وكمالات

حضرت کا مشہور ترین واقعہ شہنشاہ جہا گیر کے عہد میں زیر لقیر دہلی کی مجد کا رخ درست نہ ہوسکا اور درست کرتا ہے۔ مروی ہے کہ جب ہزار کوشش کے باوجود مسجد کا قبلہ رخ درست نہ ہوسکا اور معمار تھک ہار گئے توصاحب کرامات حضرات سے رابط کیا گیا ۔ ایک مجدوب بزرگ نے کہا کہ ضلع ملتان کے علاقہ تلمبہ کے قریب راوی کے کنارے دہائش پذیر سلطان عبدائکیم تا می بزرگ ہی یہ مسئلہ حل کرسکتے ہیں ۔ بادشاہ نے آپ کی خدمت میں عبدالوہاب تا می اپنا نمائندہ بجیجا۔ جب وہ بہنچا تو حضرت دریا میں کھڑے کپڑے دھو رہے تنے ۔ آپ نے آن کی اپنا نمائندہ غایت پوچسی ۔ عبدالوہاب نے عرض مدعا کیا تو آپ نے تبہم فرمایا اور کہا کہ یہ کام تو آپ کو میرا پت بنانے والا بھی کرسکنا تھا۔ ساتھ ہی دھلے ہوئے کپڑے کو نچوڑا اور فرمایا کہ مجد سیدشی میرا پت بنانے والا بھی کرسکنا تھا۔ ساتھ ہی دھلے ہوئے کپڑے کو نچوڑا اور فرمایا کہ مجد سیدشی ہوگئی ہے ۔ عبدالوہاب نے دن اور وقت ذہن میں رکھ لیا اور واپس عازم دبلی ہوا ۔ دبلی بھی مرکب کو سیدھا دیکھ کر بہت خوش ہوا ۔ وقت اور دن کی تقد این کی تو آپ کا گرویدہ ہوکر شہنشاہ جہائیر کے دربار سے رخصت کی اور جمیشہ کے لیے حضرت بی کی غلامی اختیار کرئی۔ ضبہنشاہ جہائیر کے دربار سے رخصت کی اور جمیشہ کے لیے حضرت بی کی غلامی اختیار کرئی۔ ظلیمۂ اول ہونے کا شرف حاصل کیا اور آپ بی کے قرب میں مدفون ہوا۔

ایک دفعہ ایک بررگ آپ کے پاس شیر پر سوار ہوکر ہاتھ بیس سانب کا عصالیہ وارد ہوئے اور آپ کے ہاں قیام کیا۔ آپ نے خادم کو تھم دیا کہ شیر کو بحر ہوں کے باڑے میں بند کردو اور سانب کو مرغیوں کے ڈربے ہیں۔ اس دوران مہمان نے اڑتی چڑیوں کوگرا دیا تو حضرت نے دوبارہ پرواز عطا کردی۔ مہمان نے قطب کی نشانی پوچھی تو حضرت نے اپنے مصلے کو اڑنے کا تھم دیا۔ یہ دیکھ کر مہمان سراسمہ ہوگیا اور دائی کی اجازت مائلی اور ساتھ بی اپنی عصالینی سانب اور سواری لینی شیر کی والیس کا مطالبہ کیا۔ حضرت نے خادم کو دونوں چیزیں لانے کا تھم دیا۔ خادم نے آکر اطلاع دی کہ جناب والا مرغیاں سانب کو کھا گئیں اور بکریاں شیر کو۔

آپ نے مہمان سے کہا کہ اس شرط پر دونوں چیزیں واپس ملیں گی کہ بزرگی کے بیہ چھوٹے اور بلکے مظاہرے آئندہ نہ کرنے کا دعدہ کرو اور جب اس نے وعدہ کیا تو آپ کے حکم کے مطابق جب غلام دوبارہ گیا تو اس نے دیکھا کہ شیر بھی موجود ہے اور سانپ بھی 'جو کہ مالک کے حوالے کردیے گئے ۔

آپ کے باہر کت نسخہ سے تیار کردہ آپ کے دربار پر ایک کولی دستیاب ہے جس کی مجزاتی تا ثیر ہیہ ہے کہ کرور اور ٹوٹی ہٹری کو اسقدر مضبوط جوڑتی ہے کہ اس جوڑکو کیا کرنا یا توڑنا پھر ممکن نہیں ہوتا۔ یہ کولی انسان کو کھن کے ہمراہ تین روز اور جانور کو جوکے آئے کے ساتھ ایک دفعہ کھلانا کائی ہے۔

علاوہ ازیں آپ کی منہ بولی بیٹی کا ایک میجڑہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ میلس لنگ کینال (جو کہ قریباً دریا کے برابر ہے) کو عبور کرنا جاہا تو مٹی کی ایک چنگی اس میں ڈالی اور نہر خشک ہوگئی اور جب مائی سپورال گذرگئی تو بانی پھر سے جاری ہوگیا۔

سن نے کی کہا ہے کہ بادشاہ سلطنوں کے مالک ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کی عطا سے قدرت کی ہر چیز پر حاکم ہوتے ہیں اور ان کی بید سلطنت بعد از حیات فانی نہ صرف قائم رہتی ہے بلکہ بھیلتی ہے۔

وفات

سلسلۂ سلطانیہ قادرہ کی بیرنافع دین و دنیا جستی اوااھ میں راہی ملک بقا ہوئی لیکن آپ کا چشمہ فیض آج بھی جاری ہے۔

ر الحكيم عبد الحكيم واقت عبد الحكيم واقت مرنهان عبد الحكيم

دستگیر بے کسان عبراتکیم عارف کائل غریق معرفت

| عبدالحكيم |      |     |        | مرد کائل فرد اکمل بے شبہ  |
|-----------|------|-----|--------|---------------------------|
| عبدالحكيم | دمان | فيض | پیشمهٔ | ہر کہ آمد ہر درت کائل شدہ |
| عبدالحكيم | جہان | تنك | بامن   | نظر الطاف و كرم شام بكن   |

ماً خذ روایات صاحبزاده عبدالخالق و میال فضل حق اخلاف حضرت سلطان عبدالخکیمٌ



## بلتتان میں اشاعت اسلام کے حوالے سے میر عارف کی خدمات

#### محمدحسنحسرت

اہل بلتان چودہویں صدی عیسوی سے قبل بون چھوں اور بدھ مت کے پیروکار سے مبلغین اسلام میں سے سب سے پہلے امیر کبیر سیدعلی ہمدانی المعروف شاہ ہمدان نے ۱۳۷۹ء سے ۱۳۸۳ء کے درمیان کشمیر سے بلتتان آکر اس علاقے کو نور اسلام سے منور کیا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے ایرانی مبلغین وقع فوقا ادھر آئے اور اسلام کی تبلیخ کے لیے کوشش کرتے رہے۔ سرزمین بلتتان میں اشاعت اسلام انہی مبلغوں اور سادات کرام کی مربون منت ہے۔ یہ لوگ یہاں صرف دینی و روحانی انقلاب می نہیں لائے بلکہ یہاں کی شافت یعنی زبان، ادب، موسیقی،لباس، خورد و نوش اور شسب و برخاست سب پر ایرانی تہذیب و تمدن کے گہرے اثرات بھی مرتب کر گئے۔

بلتتان آنے والے ان خدا پرست اور روح پرور مبلغین میں سے ایک میر عارف بھی شے جن کے بارے میں مقامی سطح پر اب تک کسی قابکار نے خاطر خواہ طریقے سے تلم نہیں اٹھایا۔ لہذا اس مضمون میں میر عارف کی شخصیت اور تبلیغی خدمات کا ایک جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔

مولوی حشمت اللہ خان ساریخ جسوں میں لکھتے ہیں کہ خپلو کے راجہ یہ و دہارہ خان (۱۷۱۵۔۱۵۱۵) کے دور حکومت کے دوران دو بھائی سید عارف اور سید ابو سعید کشمیر سے بلتتان میں وارد ہوئے۔ سید عارف نے تھفس میں مقیم ہو کر وہاں ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی جبکہ سید ابو سعید نے کیرس میں ایک جامعہ مجد تعمیر کی ۔ انہوں نے نور بخشیہ فرقے کی تبلیغ کی اور حشمت اللہ خان کے مطابق انہوں نے فقہ نور بخشسی کے نام سے ایک کتاب بھی تحریر کی جے عقائد اہل سنت و الجماعت و عقائد شیعہ کا مرکب بتلایا جاتا ہے لیکن وہ لکھتا

١٢٥ اسشنت ريجل دُار يكثر، علامه اقبال او بن يونيورش، ريجل آفس سكردد، بلتستان

ہے کہ اس نے خود وہ کتاب نہیں دیکھی۔ راقم نے نور بخشیہ مسلک سے تعلق رکھنے والے موجود براقم ہے نور بخشیہ مسلک سے تعلق رکھنے والے موجود بررگوں سے اس کتاب کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔ محمد وین فوق اپنی کتاب مکمل تاریخ کشمیر کے حصہ اول میں لکھتے ہیں:

شاہ عادف درولیش جو اپنے آپ کو شاہ طہماسپ صفوی بادشاہ ایریان کی اولاد سے بتاتا تھا اور خدمیا شیعہ تھا اور بدلیاس فقر و تصوف پھرا کرتا تھا، یہ ن کر کہ شمیر کا باوشاہ (علی شاہ کیک ۱۵۷ء تا ۱۵۷ء) غدمیا اہل تشیع ہے دارد کشمیر ہوا۔ علی شاہ نے اس کی حد سے زیادہ عزت کی لیکن تھوڑ ہے ہی دنوں میں شاہ صاحب نے پر پُرزے نکا لئے شروع کیے تو غفیناک ہو کر شاہ عارف کو تبت کی طرف روانہ کردیا۔ والی تبت کا نام علی رائے تھا جو شیعہ غمیب سے انس خاص رکھتا تھا۔ جب اس نے ساکہ شاہ صاحب آرہ ہیں تو خود استقبال کو گیا۔ تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ابھی پچھے زیادہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ استقبال کو گیا۔ تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ابھی پچھے زیادہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ انجراعظم نے اذراہ قدر دائی اس کی طبی کے لیے آدی بیجے۔ چنانچہ تبت سے وہ دارالخلافہ اکبراعظم نے اذراہ قدر دائی اس کی طبی کے لیے آدی بیجے۔ چنانچہ تبت سے وہ دارالخلافہ آگرہ میں آیا اور دہاں سے دارالبقا کی طرف کوچ کرگیا۔

ندکورہ تبت سے مراد تبت خورد لین بلتتان اور علی رائے سے سکردو کا مقبون راجہ علی شیر خان انچن مراد ہیں، جبکہ آگرہ میں ان کی وفات کی روایت تاریخ کی روشی میں ٹابت نہیں۔

منمس العلماء مولانا محرحسین آزاد نے اپنی شہرہ آفاق کتاب دربار اکبری میں اس شخصیت کو شاہ عارف حینی کے نام سے یاد کیا ہے۔ مذکورہ کتاب میں میر مرحوم کی بہت سی ریاضتیں اور کرامات بھی مذکور ہیں۔ اس سلسلے میں آزاد کی عبارت ہے ہے:

آپ ایران کے شاہ اسائیل صفوی کے پوتوں ٹس سے ستھے۔ آپ گجرات، دکن اور لا ہور سے ہوتے ہوئے کشمیر آئے ستھے۔ علی خان حاکم کشمیر ان کا معتقد ہوا اور کمال خلوص سے اپنی بیٹی نذر کردی لیکن صفوی خاندان کے شیراوے ستھ، لوگوں نے اس کے دل ٹس شبہ ڈالا کہ ان کے دل ٹس ملک گیری کے ارادے موج مار دہے ہیں۔ اس نے بیٹی کا مہر مانگا یہ نہ دے سکے، اس لیے طلاق لے لی اور چند آدمی ان کو شہید کرنے کے لیے ان کے پیچھے مامور کردیے۔ آئیس بھی اس امر کا علم ہوا تو ناراض ہو کر سر بسحرا نکلے اور تبت جا پہنچے۔ علی رائے حاکم تبت نے بہ کمال اعتقاد اپنی بہن سے شادی کردی۔ یہاں بھی خلاف قیاس کرامات بیان کرنے ہیں۔ غرض گجرات، کشمیر اور تبت میں جیب و غریب کراما تیں ظاہر ہو کیں۔ مثلا ایک کاغذ کا گول گنا جلتی آئیسٹمی شی ڈال دسیتے سے اور اشرافیاں نکال کر تقسیم کرتے ستھے۔ بہل کمنی میٹ ڈول کرنے مقفل کردیا جاتا تو بینے کہولی معتقد اور پکھ شیر کی دکادٹ کے باہر نکل آئے ستھے۔ شاہ عارف جہاں بھی جاتے کے لوگ معتقد اور پکھ بینے کرے مقبل کردیا جاتا تو بینے کہ لوگ معتقد اور پکھ بینے کرے رائیل جرے میں بند کرکے مقفل کردیا جاتا تو بینے کہ لوگ معتقد اور پکھ بینے میں بند کرے مقفل کردیا جاتا تو بینے کہ لوگ معتقد اور پکھ دینے میں بند کرے مقفل کردیا جاتا تو بینے کی لوگ معتقد اور پکھ دینے میں بند کرکے مقفل کردیا جاتا تو بینے کی لوگ معتقد اور پکھ دینے میں بند کرکے مقفل کردیا جاتا تو بینے کی لوگ معتقد اور پکھ دینے میں بند کرے مقفل کردیا جاتا تو دشن بن جاتے سے وہ بیزاد ہو کر دہاں سے نکل جاتے اور شیم بہشر بھائے بھر بھر کے گئے سے۔

992ء میں بہلی دفعہ جب اکبر اعظم تشمیر آیا تو اس نے مولانا آزاد کے بقول علی رائے حاکم تبت کے میاس ایکی بھیجا کہ شاہ موصوف کو واپس بھیج دیں۔ خلاصہ بیر کہ شاہ عارف تبت سے نکلے تو تشمیر میں سر راہ ان کی بادشاہ سے ملاقات ہوگئی۔ بادشاہ ان کی بری عزت و تكريم كرتے تھے ليكن آب ان كو خاطر ميں نہيں لاتے تھے۔ ايك دفعہ بادشاہ نے كہا، "شاہ! يا تو ہم جیسے ہو جاؤیا ہمیں کو اینے جیما کرلو۔ ' جواب دیا، 'مہم نامرادتم جیسے کیونکر ہوسکتے ہیں۔ تم جا ہوتو آؤ، جارے یاس بیٹھ جاؤ اور ہم جسے ہوجاؤ۔ ' ندکورہ کتاب کے متن سے معلوم ہوتا ہے كه آپ صاحب رياضت اور يابند تفوى وطهارت تنصه جميشه جلى ہوئى جوكى رونى سے جس ميں جنگل کی گھاس ملی ہوئی ہوتی افطار کرتے سے اور وہ الی کڑوی ہوتی کہ کوئی کھا تہیں سکتا تھا۔ علاقے کے بزرگ بلتتان حیلو کے گاؤں تھنس کی وجہ شمیہ "دمھنس مانند میں" بتاتے بیں اور اس کی تاریخ بھی میر عارف سے وابستہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وفت کے راجہ نے مير عارف كو پورے خپلو ميں پھرايا وہ پھرتے پھرتے جب "ڈانڈالا" نامی پہاڑ ير پہنچے تو راجہ نے اُن سے یوچھا کہ آپ کو جہلو کا جو بھی علاقہ پند آئے میں اُسے آپ کو مبہ کرنے کو تیار ہوں۔ اُس وقت میر عارف نے تھنس نامی علاقہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیاستی فرضتے کے جم کی ماند ہے لینی پر پھیلائے ہوئے ہے اور پہاڑ کے سرے نوکدار ہیں اور بہ علاقہ مانند مکس ہے لین مکھی کی مانند۔ راوی کے مطابق میر عارف نے بیا مجی کہا کہ اس پہاڑ کے سرول کا تیز اور توکدار ہوتا یہال کے لوگول کی چینل خور ہونے کی علامت ہے۔ تاہم سے سبتی بردی بایرکت ہے اور رہ کہد کر وہیں اقامت گزیں ہوگئے۔ راجہ نے رہ بوری سبتی میر عارف کے نام مبد کردی۔ راجہ کی میتر سید مختار موسوی تعفس کے میرواعظ کے پاس اب بھی موجود ہے۔سید مختار موسوی نے میر عارف کے کرامات کے بارے میں اپنا ایک واقعہ رائم کے

یکھے سرورد کا عارضہ لائل تھا۔ ایک دفعہ میں ہفتہ بھر درد شقیقہ میں جٹا رہا اور آخری رات کو درد کے مارے سخت بے چینی کے عالم میں تھا۔ آخرکار جب میرے صبر کا بیانہ لبریز ہوگیا تو میں گھر والوں کو سوتے چھوڑ کر نصف شب کے قریب آستانہ میر عارف کے اندر جا گھسا اور فاتحہ پڑھ کر اپنی جبین عقیدت میر مرحوم کی قبر پر گلی ہوئی سنگ مرمر کی لوح بر رکھتے ہوئے عرض کی کہ اے میرے جد امجد! آپ اللہ تعالی سے عاجت طلب کرکے میرے اس درد کا مداوا کیجے۔ استے میں جھے ایسا لگا گویا کی نے میری بیٹائی پر زور سے میرے اس درد کا مداوا کیجے۔ استے میں جھے ایسا لگا گویا کی نے میری بیٹائی پر زور سے مکا مارا ہو جس سے میرا مرضری سے فوراً اٹھا اور جھے سخت درد ہونے نگا۔ میں وہاں سے میرا مرضری کے فوراً اٹھا اور جھے سخت درد ہونے نگا۔ میں وہاں سے میرا مرضری کے فوراً اٹھا اور جھے سخت درد ہونے نگا۔ میں وہاں سے میرا مرضری کے فوراً اٹھا اور جھے سخت درد ہونے نگا۔ میں وہا کہ آپ اس ایسا کرا اپنا سراس

مقدی ضرح پر رکھنا تمہارے جد انجد کو بہند نہیں آیا۔ ہیں اپنے گناہوں کی ندامت ہیں ڈوبا ہوا گھر والیں آگیا۔ پہلے کے سر درد پر کے کے درد نے سزید اضافہ کردیا تھا، لیکن جلد ہی جھے نیند آگئی۔ شبح جاگا تو کوئی درد محسوس نہیں کیا اور اُس دن سے آج تک بھی ایسا سر درد نہیں ہوا۔ گویا اُس بیاری سے جھے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔

بتایا جاتا ہے کہ میر عارف کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ چٹانچہ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی شرف النساء کو کیرس کے سید میر مختار کے بیٹے میر اسحاق کے عقد میں دے دیا۔ میر اسحاق خانہ داماد ہو کر تھفس میں جاگزیں ہوگئے۔ ان دونوں میاں بیوی کے مقبرے بھی آستانہ میر عارف کے جانب شرق واقع ہیں۔ ان کے مابین نین بیٹے ہوئے جن میں سے بردے میر لیقوب کی اولاد اب بھی جیلو کے مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ تاریخ جسوں میں مولوی حشمت اللہ خان میر اسحاق کی بجائے ان کے والد میر مختار ابن میر ابوسعید کی نشاندہی کرتا ہے جن کی شادی شرف النساء سے ہوئی تھی لیکن لوک روایات سے موخرالذکر بیان کی تائید نہیں ہوتی۔

بزرگوں کا کہنا ہے کہ میر عارف کی وفات کے پچھ عرصہ بعد مغرب کی طرف سے بعض اجنبی لوگ آئے اور انہوں نے میر عارف کی لاش مانگی۔ تھنس کے لوگوں نے ایک روایت کے مطابق ان کی لاش قبر سے نکال کر خرث کے کسی مکان میں چھپا ئی۔ چالیس ونوں کے بعد جب اُسے والی لایا گیا تو سر کے بال بڑھ کر آتھوں پر آپھے تھے۔ اب کی دفعہ انہیں موجودہ مقام پر جہاں آستانہ تغیر ہے ون نہیں کیا گیا بلکہ روایت کے مطابق اس چار دایواری کے اندر کسی اور جگہ وفنا دیا گیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس لیے ان دونوں چگہوں پر آب بھی چراغ جلائے جاتے ہیں۔

دوسری روایت یہ ہے کہ میر عارف کی لاش کو لے جانے کے لیے جس شام یہ لوگ وین خوالے سے دن کو ان کی لاش قبر سے نکال لی گئی اور آستانہ کی جگہ پر سبزیوں کے نئے بوکر کیاریاں بنائی گئیں۔ می دیکھا تو وہاں سبزیاں اُگ چکی تھیں۔ ان کی لاش ڈھٹو اور تھٹس کے درمیانی پہاڑ پر چالیس دن تک مخفی رکھی گئے۔ ای عقیدت کی بنیاد پر لوگ اس پہاڑی جگہ کی مخصوص بڑی بوئی جے مقامی زبان میں "بو ہڑرے" کہتے ہیں لاتے اور اسے کوٹ کر دوائی بنا کر چیتے ہیں جس سے بیٹ کے دروکو شفا ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ میر عارف کی لاش کے ایک میے ایس جل میے ایک ماری بوکر واپس یہلے گئے۔

دیگر بہت سے مبلغین کی طرح میر عارف نے بھی بلتتان کے توگوں میں اسلای

تعلیمات اور اقد ارکو رائ کرنے بیل بڑا اہم کردار ادا کیا۔بلتتان بھر بیل جھہ و جماعت قائم کرنے کی غرض سے مساجد اور خانقابیں تغییر کردا کیں۔ لوگوں کو روحانی مراکز کی طرف راغب کرنے کی ان کی ان کوشٹوں کے نتیج بیل مرز بین بلتتان بیل اسلام کا بول بالا ہوا۔ اس حوالے سے میر عارف سے منسوب خانقاہ تھٹس کی تغیر قابل ذکر ہے جو اسلامی طرز تغیر کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔اس بیل زیادہ ترکام لکڑی کا ہے۔چھ ستون اور تین دروازے بنے ہوئے ہیں۔موضع تھٹس کے نور بخشی حضرات ای جامع مجد بیل جعد ا جماعت کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اس کے پہلو بیل خود میر عارف اور میر اسحاق کے مقبرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مقبرے بیل سے میری اور ایرانی طرز تغیر کے حسین احتراج اور بلتتان بحر بیل چو بی فن تغیر کے منفرد بٹا ہکار کیسے۔ بیل سے مشہورتھی جس پر تاریخ تغیر کوسیدعلی طوی اور سید بیل بیل تاریخ تغیر کوسیدعلی طوی اور سید بیل میں بالہ کے کنارے ایک کیر کے حساب سے دوغیب' سے ۱۲ ا ا بجری کی تاریخ بیل میں ہوتی ہے۔ یہ صحید کا ای بیل کیل تاریخ کیل ہوتی ہے۔ یہ صحید حال ہی بیل دوبارہ تغیر کی حساب سے دوغیب' سے ۱۲ ا ا بجری کی تاریخ برا کہ میں ہوتی ہے۔ یہ صحید حال ہی بیل میل دوبارہ تغیر کی حساب سے دوغیب' سے ۱۲ ا ا بجری کی تاریخ برا کہ میں ہوتی ہے۔ یہ صحید حال ہی بیل دوبارہ تغیر کی حساب سے دوغیب' سے ۱۲ ا ا بجری کی تاریخ برا کہ میں ہے۔ یہ صحید حال ہی بیل دوبارہ تغیر کی حساب سے دوغیب' سے ۱۲ ا ا بجری کی تاریخ برا کہ موقی ہے۔ یہ صحید حال ہی بیل میں دوبارہ تغیر کی حساب سے دوغیب' سے ۱۲ ا ا بجری کی تاریخ کی برائی ہوتی ہے۔ یہ صحید حال ہی بیل دوبارہ تغیر کی حساب سے دوغیب' سے ۱۲ ا استوری کی تاریخ

تصغس میں موجود آستانہ میرعارف میں ان کے مرقد پر سنگ مرمر کی ایستادہ لوح پر

به اشعار کنده بین:

پیر طریق اهل یقین میر عارفست اهل نجات را بیقین پیر عارفست هاتف زغیب گفت که بیهوده سومزن تاریخ فوت میر همین "میر عارفست" "میر عارفت" کو ایجد کبیر کے حماب سے جمع کرنے سے میر عارف کی تاریخ وفات الا الجبری تکتی ہے، جبکہ مولانا آزاد الوالفضل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میر عارف نے ۱۰۰۲ ہجری میں آگرہ میں آگرہ میں آگرہ میں آگر فقد زعرگی میرد کردی۔ اس طرح ان دونوں تواریخ میں ممال کا فرق نکل آتا ہے جو تحقیق طلب ہے۔ تاہم اتنا عرصہ گذر جانے کے باوجود بھی میر عارف سے عارف سے لوگوں کی اتن عقیدت وابستہ ہے کہ وہ آڑے وقت میں ان کے مرقد پر حاضری مارف سے لوگوں کی اتن عقیدت وابستہ ہے کہ وہ آڑے وقت میں ان کے مرقد پر حاضری ان کی کرایات لوگوں کی برآوری کے لیے دعا کیں کرکے اپنی مرادیں پالیتے ہیں۔ بہی نہیں بلکہ ان کی کرایات لوگوں پر اب بھی ظاہر ہورہی ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ان کی زیادت گاہ تھفس اور آس یاس کے لوگوں کے لیے آج بھی مرجع خاص و عام ہے۔

مأخذ

ا۔ مولوی حشمت اللہ خان، تاریخ جموں
۲۔ بنات گل آفریدی، بلتستان ان هسشری (اگریزی)
۳۔ مولانا محمد حسین آزاد، دربار اکبری
۴۔ محمد وین فوق، مکمل تاریخ کشمیر
۵۔ غلام حسن نور بخش، تاریخ بلتستان
۲۔ محمد یوسف حسین آبادی، تاریخ بلتستان
۲۔ محمد یوسف حسین آبادی، تاریخ بلتستان
ک۔ انٹرویو از سید مخار موسوی میر داعظ تھنس، ضلع کا نگھے



## بلتتان میں فن تاریخ کوئی

#### دُاكثر محمد حسن خان عماچه ١٦

آج کابلتتان جی بیل شالی علاقہ جات پاکتان کے دو اصلاع اسکردو اور گانچے کا شامل ہیں، قدیم تبت کا حصہ رہا ہے۔ اولین مبلغین کی یادداشتوں ہیں اس علاقے کو تبت خورد کہا گیا ہے۔ تبت ہیں بلتتان اور لداخ کے سارے علاقے شامل ہیں جبکہ تبت خورد بیل کرگل، پوریک، کھر منگ، خپلو، اسکردو، شکر اور روندو کی وادیاں شامل ہیں۔ تبت کے شال میں کرگل، پوریک، کھر منگ، خپلو، اسکردو، شکر اور تشیر جبکہ مغرب ہیں گلگت کا علاقہ واقع ہے۔ بیاں کی آبادی تقریباً تین لاکھ نفوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کی مقامی زبان بلتی کہلاتی ہے جو تبتی زبانوں کی آبادی تقریباً تین لاکھ نفوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کی مقامی زبان بلتی کہلاتی ہے جو تبتی زبانوں کی ایک شاخ ہے۔ گذشتہ ایک ہزار سال کے دوران اسکردو، کھر منگ اور روندو کی وادی میں داریوں میں مقبون خاندان کی خومت رہی ہے۔ اس علاقے میں شال کی طرف سے ہجرت کرنے والے مناول اور جنوب سے آکر لینے والے آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے آباد کار تھے۔ زمانہ قبل میں میاں ماورائے طبیعت مخلوق کی پوجا کی جاتی تھی جس کو، بون نہ جب، یا بلتی میں شوری چھوں'' کہا جاتا تھا۔ پھر تقریباً ایک ہزار سال تک یہاں بدھ مت رائے رہا۔

نوراسلام کی کرئیں پیغیر اکرم کی ججرت کے ۱۸۰۰ سال بعد سطح مرتفع تبت کی بلند و بالا چوٹیوں سے گذر کر اس علاقے کو روش کرنے لگیں۔ روشیٰ کی اس مشعل کو اٹھا کر لانے والے ایران کے صوفیہ اور مبلغین تھے جن میں سے پہلا اور اہم نام سیدعلی جدائی گا ہے۔ ان کی تشریف آوری سے جہاں بلتتان میں اسلام کی تبلیغ شروع جوئی وہیں فاری زبان و ادب اور ایرانی ثقافت کے اثر و نفوذ کا بھی اس علاقے میں آغاز ہوا۔ علاقے کا نام 'دہلتی ہول'' ایرانی ثقافت کے اثر و نفوذ کا بھی اس علاقے میں آغاز ہوا۔ علاقے کا نام 'دہلتی ہول'' منظوم اظہار ما نی اور مقامی ''آئے' رسم الخط کی جگہ منظوم اظہار ما نی افساط می تبدیل ہوگئے۔ بلتی اشعار میں فاری الفاظ، قافیے اور منظوم اظہار ما نی افساط، قافیہ تو ہوئی اور مقامی شاری الفاظ، قافیہ اور

المُ وَيَى دُارٌ يَكُمُر مُحكمه صحت، شالى علاقه جات، كلكت

عروض وغیرہ کا استام ہونے لگا۔ اس کے ساتھ بی تاریخ کوئی بھی شروع ہوگئے۔ بہلا اہم واقعہ جے فاری میں نظم کیا گیا امیر کبیر سیدعلی بمدانی کی بلتتان میں تشریف آوری سے متعلق تھا۔ میر نجم الدین ٹاقب پہلا تاریخ کوشاع ہے جس نے اس واقعہ کونظم کیا۔ آپ حضرت میر مخار اخیار کے پوتے تھے۔ آپ کی پیدائش بلتتان کے کیریس نامی علاقے میں ہوئی جو آج کل ضلع گا تھے کا حصہ ہے۔ فارغ التحصيل ہونے كے بعد شكر كے عوام كى خوائش اور اين جد امجد كے تعلم ير شكر تشريف لائے اور وبي سكونت يذير ہو كئے۔

ا۔ امیر کبیر سید علی ہمدائی اسینے دوسرے دورہ تشمیر کے آخری مرسطے پر بلتتان تشریف لائے تو ٹاقب نے آپ کی بلتتان میں تشریف آوری کے اس واقعے کو ایک منظوم تاریخ میں سادہ جملی طریقے سے اس طرح بیان کیا:

چنان موجزن شد ز فضل عمیم علی ثانی آمد ز فضل کریم بدستش عصا بود و در بر گلیم

چون دریاے آن رحمیت لا بزال به عبد مقيم خان شاه سلينگ زنجرت دوميم و بيك ذال وجيم (١٨٥٥) طلوع شد خورهيد اسلام تهدين زمشمير به تبت رسيد آن ولي

٢- دوسري جگهاس تاريخ كوحماني طريقه يربيان كيا كيا ي

بعهد مقيم خان شجاعت يلنك علی تانی آمہ یہ سال نہنگ ب بشاد و سه بود بفتم صدی زیجرت به تبت رسید آن ولی(۱۸۳ه) سا۔امیر کبیر سیدعلی ہمانی این تنبرے دورہ کشمیر کے آخری مرحلے پر دوسری مرتبہ بلتتان تشریف لائے تو آپ کے اس سفر میں شکر کا راجہ غوری تھم مشرف بہ اسلام ہوا اور امير كبير" نے اس كا اسلاى نام غازى مير تجويز فرمايا۔ اس واقعہ كو مير جم الدين اتب نے منظوم تاری میں حروف ابجد کے ذریعے اس طرح محفوظ کیا:

از آن بعد براه برالد و شكر بدسال كريك با و ذال و دوميم (هدده) غوری کھم کہ بود نام شاہ شکر نصیب شد یا سلام زفعل کریم الم امير كبير" كے بعد سيد محد عراقي بت شكن تشريف لائے۔ يہ واقعہ بھي مير تجم الدين فاقب كى منظوم تاريخ مين حروف ابجد كے در يع محقوظ بے:

ب عبد حكومت مقون بوها زیجرت دو تا یک الف عین و میم (۱۱۱م) به تبت رسيد مير شمل العراق بيم كرد تعليم و تبليغ عظيم میل بزاری کے آخری ایام اور دوسری کی ابتداء سے ایسے صوفیہ تشریف لائے جو آخر

عمر تک تبت کے مخلف علاقوں میں مقیم رہے اور جن کی آخری آرام گاہیں اسکردو کے قرب و جوار میں موجود ہیں۔ انہوں نے اور ان کی اولاد نے مخلف خانقاموں کی بنیاد ڈالی جن کی منظوم تاریخیں فاری میں ان خانقاموں اور آرام گاہوں کے چونی دروازوں پر کندہ ہیں۔ ان کے ساتھ بلتتان میں فاری ادب کا عروج شروع ہوا۔ تقریباً ان سب صوفیہ نے فاری میں شاعری کی لیکن آج چند زبان زد اشعار کے علاوہ کوئی کلیات یا دیوان موجود نہیں۔

ا۔اسکردو کے موضع چھومک میں سید محمود طوی کے مزار پر سنگ مرمر کی بردی لوح نصب تھی جس پر قرآنی آیات اور فاری اشعار کندہ تھے۔ اب لوح ٹوٹ چکی ہے۔ صرف ذیل کا شعر پڑھا جاتا ہے۔

ز جری از بهشت عدن آند (۱۸۸۳)

۲۔ موضع تھفٹس میں میر عارف کے آستانے کے دروازہ پر بیرتاری کندہ ہے: تاریخ فوت میرجمین میرعارف است (۱۲۲ه)

ابوالحن سير عبدالعلى تحسين كے والد أبران سے اسكردو تشريف لائے ہے۔ والد بھى شاعر سے اور مقیم تخلص كرتے ہے ليكن ان كے علمى آ فار موجود نہيں ہيں۔ تحسين كا ابنا فارى ديوان موجود ہيں ہيں۔ تحسين كا ابنا فارى ديوان موجود ہے جس كا اصل نام سفينة التحسين اور تاريخى نام سخلشن افھان ہے۔ اس مجوع كے آخر ہيں لكھا ہے " مجوع سفينت الحسين موسوم است بكلشن اذبان، ہشت ہزار بيت است."

ا۔ یافت تحسین بجمع این دیوان نام و تاریخ گلشن اذبان(۱۱۵۵)

۲۔دیوان کے علاوہ تحسین کے دو اور مجموعے بھی موجود ہیں۔ ایک مجموعہ شکر کے عکران امام قلی خان کی فتوحات پر مشمل رزمیہ ہے جس کی ابتدائی اور آخری صفحے غائب ہیں۔
اس لیے تاریخ شاید ضایع ہو چکی ہے۔ دوسرا مجموعہ بلتی اور فاری الفاظ پر مشمل نصاب شاعری ہو جس کی تاریخ شکیل نیہ ہے:

ہست تاریخ انظام نصاب نخہ جیدے کو فرجام (۱۳۱ه)

سرسید عبرالعلی شخسین نے اپنے دور بیل بلتتان بیل رونما ہونے والے مخلف واقعات کو منظوم تاریخ کے ذریعے محفوظ کیا۔ ان بیل سب سے اہم تاریخی واقعہ سد بارہ جبیل کے مصنوی بندکی فلکتگی ہے جس کا مادہ تاریخ فن تخرجہ کے مطابق "سد اسکردو فلکت" کا عددی مجموعہ سنی ہوجائے تو اس شعر کے مطابق عددی مجموعہ سنی ہوجائے تو اس شعر کے مطابق عددی مجموعہ سنی ہوجائے تو اس شعر کے مطابق اسلام ہجری بیل یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔

سراسكردو فكست آب بائے بائے (١١١١ه)

۳۔سید بخم الدین ٹاقب نے تبلیغ دین کی خاطر اور اپنے جد بزرگوار کے عم کے مطابق کرلیں کو ترک کرکے شکر میں سکونت اختیار کی تھی۔شگر میں ان کے لیے خانقاہ کی بنیاد رکھنے کی تاریخ سیدعبدالعلی شخسین نے لکھی:

صد شکر که خانقاه عالی بنیاد بنیاد بنی شد براے نماز و اوراد تاریخ بنالیش ز خرد می جستم سخسین بدعا گفت که ح<u>ن مرضی باد</u> (۱۵۵۱ه)

۵۔ شکر میں سید مجم الدین ٹاقب کی وفات پر ملا تحسین "نے بیہ قطعه لکھا:

زبدة العلماے میرانِ عراق رخت چوں بربست ازین نیلی رواق طبع تحسین با خرد شد جفت و گفت میر نجم الدین ثاقب بود طاق (۱۲۵ه)

۲۔ شگر میں ایک اور خانقاہ اور تکیے کی بنیاد رکھنے کے موقع پر شخسین نے یہ قطعہ لکھا:

با مداد توفیق و یمن تبارک نبد صاحب خیر افسر تبارک خرد سال تاریخ این تکیہ گفت بارام شخسین و منزل مبارک (۱۲۱۱ء) خرد سال تاریخ این تکیہ گفت بارام شخسین و منزل مبارک (۱۲۱۱ء) کے اس قطعے کے شکر ہی میں ایک سیدانی کی بنائی ہوئی معجد کی تکیل کا سال شخسین کے اس قطعے

میں محفوظ ہے: مغفرت خواست و ببانی اش تحسین گفت <u>نور بخش ابدی</u> سال بنالیش باشد (۱۲۵ه)

۸۔ سید عبدالعلی تحسین نے اپنی وفات سے قبل ایک دعائیہ نظم تکھی جس میں اپنے سال وفات کے لیے مادۂ تاریخ بھی دعا کے پیرائے میں کہہ دیا:

خدایا ز تو بر چه خوابم بخش توکی بر عملها گواهم بخش آدی بر عملها گواهم بخش بخش بی دست بستم روان در ربت بروح رسالت پنابم بخش امیر و شه مومنان مرتفنا است بین بهان پاوشاهم بخش بخش بناریخ خود گفت خیین دعا البی جمیح گنابم بخش (۱۸۱۱ه)

ایران سے تشریف لائے ہوئے صوفیہ کے علاوہ مقامی فاری گوشعرانے بھی فاری میں سے سیدفضل شاہ اسکروہ میں تاریخ نظم کرنے میں بہت ولچیں دکھائی۔ان شعرائے متقدمین میں سے سیدفضل شاہ اسکروہ اور راجہ مراد علی خان مراد شکر، سید محمد طہ ابوالحین جھور ون اور سید شاکر حسین گول فن تاریخ گوئی میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔موجودہ دور کے شعراء میں راجہ محمد علی شاہ صبا، حشمت کمال الہامی اور حاجی غلام حسن طالب وغیرہ بھی تاریخ گوئی میں ولچیں رکھتے ہیں۔ ان میں کمال الہامی اور حاجی غلام حسن طالب وغیرہ بھی تاریخ گوئی میں وربیس رکھتے ہیں۔ ان میں تاریخ گوئی میں اور اردو زبانوں میں تاریخ سے قدماء کا کلام تو فاری میں ہے جبکہ موجودہ دور کے شعراء فاری اور اردو زبانوں میں تاریخ

#### 24

لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔بلتتان کے قدیم و جدید شعرانے زُیرو بینہ کے علاوہ ہر صنعت سے استفادہ کیا ہے جن میں صنعت تقید، صنعت تخرجہ، صنعت تضاعف اور صنعت توشیح سب شامل ہیں۔ان میں سے اولین نام سید نصل شاہ ساکن اسکردو کا ہے۔

سید فضل شاہ ساکن اسکردو ہوائی اڈہ اسکردو کے نزدیک گمبہ اسکردو کے رہنے والے سے تھے۔ ان کا تعلق سادات موسوی سے تھا۔ فاری ادب اور خطاطی میں مہارت رکھتے تھے۔ اسکردو میں ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے بیاضوں کے نئے اور دعاؤں کے مجموعے بہت سے گھروں میں موجود ہیں۔

ا۔ آپ نے راجہ مرادعلی خان مرادشگر کی وفات پر بیظم صنعتِ تخرجہ کے ساتھ لکھی۔ باغ جنان اور مراد کے الفاظ کا مجموعہ ۱۳۵۲ بنآ ہے جس میں سے قلم کا دل ''ل' کا عدد نفی کرنے سے اصل تاریخ وفات ۱۳۲۲ ہجری نکل آتی ہے:

نیست در دار فنا از خانه و منزل مراد چیست غیر از نام نیکو در جهان اے عافل مراد رفت از نام نیکو در جهان اے دل مراد رفت از دنیاے دون کاچو مراد اما نمود این جهان را نامراد و آن جهان محفل مراد در مراثی محتشم در نقش مانی بود و باز در رقم یاتوتی و در منقبت بادل مراد در رقم سال وفاتش را قلم بے دل شده مرد مجرخویشتن یاغ جنان حاصل مراد (۱۳۲۲ه) می

۲۔اس طرح آپ نے بلتتان کے مشہور عالم دین سیدشاہ عباس چھوترون کی وفات پر صنعت تقید کا سہارا لے کران کی تاریخ وفات نظم کی۔مغفور اور کرامت کا سر نیعیٰ حرف سین جمع کرنے سے سال وفات ۱۳۳۲ ہجری نکل آتا ہے:

از تفنا سید جلیل قدر زین جہان رفت سوے دار سرور شیعیان را ز درد فرقت او روز و شب گشت زخم دل ناسور یا الی بخق اجداد ش مرقدش ساز از کرم پرنور روضہ اش روضہ ای زجنت کن تربیش توتیاے دیدہ حور باتھے با سر کرامت گفت سال تاریخ رطاش مغفور(۱۳۳۱ه) سے علاوہ شکر کے گورستان شاہی ش راجہ اعظم خان کے لورح قبر پر جو تاریخ کندہ ہے وہ بھی آپ ہی کے فکر کا اعجاز ہے۔ اس میں باغ جنت سے پے اور قلم کا سرکا ک کرسم ۱۳۳۲ ججری بنائی گئی ہے۔

#### ٣

کشیدہ پے بریدہ از قلم سر خرد سالش رقم کرد بائے جنت (۱۳۳۳ھ)

۱۳ ساکردو کے راجہ جعفر علی خان کی رسم خننہ پر آپ نے صنعت تخرجہ کے ساتھ جو تاریخ کھی اس میں خننہ شاہرادہ کے جملی مجموعہ میں سے حد اور باک کونفی کر کے اصل تاریخ اس بنائی گئی ہے:

از سیم بہار دین حنیف غنی ای شد شکفت در آغوش خیر شہ باد بے مد و ب باک خین شابزادہ گفت سروش (۱۳۳۱ء) مراد علی خان مراد شکر غازی حیدر خان کا بیٹا ہے۔ تح یک آزادی بلتتان کی ناکا می کے نتیج میں اپنے والد کے ساتھ ۱۳ سال کی عمر میں ڈوگرہ فویٰ کے ہاتھوں گرفآر ہوا۔ سر ہ سال جمول و کشمیر میں قید اور نظر بند رہے۔ والدین کی وفات کے بعد رہائی پائی اور دوہارہ شکر میں آکر آباد ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے دور کے ہر اہم واقعے کونظم کے ذریعے محفوظ کرنے کی کوشش کی جن میں سے چند تاریخی مادے درج ذیل ہیں:

ا۔ جنوں میں اپی نظر بندی کے خاتے پر آپ نے جب شکر میں اپنے لیے نیا گھر تغییر کیا تو درج ذیل تاریخ صنعت تخرجہ کے ساتھ لکھی:

چو تاریخی بنا کردم ارادہ خرد فرمود خندان لب کشادہ بگو تاریخ خانہ خان خان مارد (۱۳۲۷ه) بگو تاریخ خانہ خان خان خان میربید ساز خاری با زیادہ (۱۳۲۷ه) ۲ دراجه علی شاہ مقیون اسکردو کی وقات پر آپ نے اپنے تاثرات کونظم کیا اور نین مخلف انداز میں تاریخ کسی۔ دوسرے شعر میں تخت اسکردو سے علی شاہ کی کی ہی تاریخ بن گئی۔ مغفرت سے تاج بہشت ترف بے اور مغفرت کا تاج حرف میم لفظ تاج کے ساتھ کم کرکے دوسری مرتبہ تاج بہشت ترف بے اور مغفرت کا تاج حرف میم لفظ تاج کے ساتھ کم کرکے دوسری مرتبہ

تاریخ کبی۔ تیسری جگہ خلد دلخواہ سے راز اور پنہان کے وسطی حروف لینی الف اور ھا کو کم کرکے سم کا کا عدد بنایا عمل ہے۔ بید محنت اور دوسرے شعراء کے مال کم بی دیکھنے میں آتی ہے:

چو بوسف اقگند هر شاه در چاه قضا از تخت اسکردو علی شاه (۱۲۷۱ه) عطا فرمود خالق بهر ذی جاه (۱۲۷۱ه) ازال بخشید ایزد ظلر دلخواه (۱۲۷۱ه) اگر شجی تو با دل گردی آگاه اگر منی علی شاه غریق رحمتِ خود کن علی شاه

در این کر شیوهٔ گردونِ دون آه چوگل زین باغ برداشت بهر تاریخ ولی تابع بهشت و زرمغفرست تابع که که چون مهر ایآمه بد مونس چون مهر ایآمه بد مونس چه دل خواه راز پنهائی است هویدا خداوند باعز از ده و چار

سااس طرح راجه شاه عباس مقبون راجه اسكردوكي وفات برآب في تاريخي قطعه لكه

كر اور "ورياغ جنان شد" كهدكر لواحقين كے دلجوئى كى كوشش كى:

زجورش نازنینان زین جهان شد چه با نام و نشانان به نشان شد چو گل پهمرده از باد خزان شد بدرج گور جهجون در نهان شد ازین ونیاے قانی چون روان شد مکدر فاطر پیرو جوان شد چه شور و شین برپا ناگهان شد دل صاحب وقاران از توان شد که تسکین دل بر یک ازان شد که تسکین دل بر یک ازان شد مکان او ز تاریخ تاریخش عیان شد مروثی گفت در باغ جنان شد شد شروشی گفت در باغ جنان شد

وریخ این چه از دور زمان شد وریخ از شیوهٔ دنیا د جوانان چه مه رویان و شابان و جوانان بید به زاده بات ناز پرور چو شاه عباس از تخت جوانی ازین درد و غم و اندوه جانکاه ز فرط ناله و فریاد و اندان و شیون زبس زاری در گریه آه و شیون نه بد نج مبر ورزیدن علا جو د به مان از دیدهٔ ما و مکانش و مکانش و مکانش

سے علاوہ آپ نے راجہ حسن خان مقبون والی اسکردو کی تاریخ وفات بھی صنعت تخرجہ کے ساتھ لکھی۔ دوسن خانِ مکان کے مجموعے سے شاد اور عیش کے درمیانی حروف لینی الف اور یا کو حذف کرکے ۱۳۲۲ ہجری کی تاریخ ظاہر کی گئی ہے:

ر شرح جفایش نویسم چنان گردو ادا کیک ز صد داستان بیشاه و بمفلس به پیر و جوان کند بر کیکے عادت خود عیان بمان به که تاریخ سازم بیان دمان حسن شد خص در حساب این زمان بگفت بر کمی شفق کیک زبان و فوت حسن خان جنت مکان (۱۳۲۲ه)

صد افسوس از شیوهٔ این جهان رقم ر نمایم رقم رساند بهریش مر نمایم رقم رساند بهر یک بلا ناگهان کیا نیش عقرب بماند نهان شکایت ز دوران کمم تا کیا حساب حسن با مسیح بد مسادی حساب چو جستیم تاریخ سال وفات در بیان شاد و عیش شد نهان

الے ایک طویل الے الے مسر راجہ محمد علی خان یکو والی خیلو کی وفات پر مراد خان نے ایک طویل مرثیہ لکھا۔ تاریخ کا افراج سادہ جملی طریقے سے کیا۔ آفر میں اپنا تخلص صنعت معکوس میں دارم لکھا ہے:

خدا حفظش نمود تاریخ سالش (۱۲۸۸ه)

مروشے گفت سال ارتخالش

کنون دست دعا بردار دارم بيامرزد خدا اميدوارم ٢- تاريخ وفات راجه حاتم خان يبكو راجه خيلو مين "صد در ليغ" ماده جملي طريقے سے ١٣٠٨ اجرى بنآم جبكه أخرى شعر مين "راجه حاتم خان" كے عددى مجموع ١٣٠٩ ميل س ول شاد لین الف کا ایک کم کرنے سے اصل تاریخ ۱۳۰۸ جری نکل آتی ہے:

تازنینان کند بخاک نہان کے اوا میشود بھند دستان نه ترجم به طفل و پیر و جوان يرد زين بوستان بياغ جنان بود بیحد بثان آن زیثان آدمیت مروت و احمان ناله و آه حرت و حرمان وحمن و دوست متفق حیران ریخت از دیده اشک چون نیسان صبر عمخوار خود عمود ازان صد دریغ گفت ہر کے گریان (۱۳۰۸ه) بير تاري را<u>د عاتم خان (۱۲۰۸ه</u>) به محمد و آله الامجاد مغفرت كن به او تو يا رمن

حیف افسوس کز جفاے جہان گر ز جورو جفاش شکوه تخم نه امانے به منعم و شابان حاتم ثانی را ز شیوهٔ خود بادشابی و هر صفت توام برد یا خود مردت و صحبت یادگارے زخود گذاشت بما زین الم گشت ہر کے بے خود رعد آسا کشید نالہ نے دل چون نشد جاره جز تحکيمائي جست چون سال رطت مردم باز گفت گشت مم از ول شاد

كـراجر حاتم خال يبكو في مسجد بنائي تو آب في أس كا مادة تاريخ يول لكها:

چو حاتم خان این مسجد بنا کرد سرویی گفت این مصرع مکرر بگو با قلب شکر و شاد تاریخ علی و قاطمه، شبیر و شبر(۱۲۹۲ه) ٨ على شير خان يبكو نے كسى تشميرى خوشنوليس سے أيك كتاب الكھوائى جو آب زر سے مرضع اور منقش تھی اور مرادعلی خان سے تاریخی قطعے کی فرمائش کی۔ مرادعلی خان نے فارس اور اردو دونوں زبانوں میں تاریخ کی ۔ فاری تاریخ صعب تضاعف کے ساتھ ہے۔ خان کو دو ونعه ضرب دسية سے تاریخ بنتی ہے۔ اردو میں "علی شیر خان" کہو، سادہ جملی طريقے سے تاری کے برابر ہے۔ بیر شاید بلتتان میں اردو زبان کا پہلا تاریخی قطعہ ہے: ز راقم چو تاریخ جستند گفت دوباره شمر خان تاریخ را(۱۳۰۲ه) تاریخ اور خرد نے کہا زین عجب سنو تاریخ این کتاب علی شیر خان کہو (۱۳۰۲ھ)

۹ علی شیر خان یکو کے لیے ایک کشمیری کاریگر نے خوبصورت ساوار بنائی تو یہ قطعہ کھا۔ اس قطعہ میں صنعت تخرجہ اور صنعت تجنیس دونوں فن شامل ہیں۔ "ساوار چوغی گو" کا مجموعہ اسما بنا ہے جس میں سے "باک" کے ۲۳ اعداد کو منفی کرنے سے اصل تاریخ ۱۳۱۸ اجمری نکل آتی ہے۔ اس شعر میں پہلا "د گو" بلتی زبان میں سردار کے معنوں میں ہے، لیعن " سب ساواروں کا سردار ۔ جبکہ دوسرا "گؤ فاری میں فعل امر ہے:

بحکم علی شیر خان کو بشد ساخته این ساوار نو بر آر سر ز اندیشه تاریخ گو ساوار چوغی گو نو بے باک گو(۱۳۱۲ه) ۱- علی شیرخان یبگو نے ایک مسجد بنوائی تو اس کی تاریخ بھی مرادعلی خان نے لکھی۔

دونوں مادے ساوہ جملی طریقے پر فاری میں ہیں:

چون علی شیر خان عالی جاہ کرد این مسجد فجست بنا بہر تاریخ این ز عرش ندا شد بگو <u>خانت خدا ما(۱۳۱۲ه)</u> اارکہ چون علی شیر خان عالی تبار بنا کرد این مسجد پائیدار بناریخ این گفت فرخ سردش بگو <u>خانت پاک پروردگار (۱۳۱۲ه)</u> بتاریخ این گفت فرخ سردش بگو <u>خانت پاک پروردگار (۱۳۱۲ه)</u>

نے اس کی تاریخ تکھی:

کرد مسجد بنا غلام حسین خاک درگاہ سید الثقلین ہاتھ کے کشیدہ از مسجد مسجد علام حسین (۱۲۹۳ھ) مسجد کے لیے بھی تاریخ مرادعلی خان نے صنعت تنمیہ ساتھ لکھی:

سال تاریخ مسجد و منبر با دل زید محو <u>غلام حیدر (۱۲۹۸ه)</u> ۱۲۰ تاریخ وفات وزیر غلام حیدر بونتو باشگر:

زین جہان رفت یون غلام حیدر سوی عقبا اجل شدہ رہبر بود در فکرِ سالِ تاریخش ہر کیے گفت کو غلام حیدر (۱۳۱۹ه) میدر در فلرِ سالِ تاریخ وفات صنعتِ تعید میں کھی:

ز دنیا گر بہ عقبا رفت رضا شاہ گو با آہ تاریخش رضا شاہ (۱۳۱۰ء)
۱۱ مرادعلی خان نے اس دور میں اردو زبان میں حضرت علی کی شان میں مدح مرائی کی بھی کوشش کی۔ غالبًا بلتتان کے علاقے میں اردو زبان میں منقبت کوئی کی سے پہلی

12

كوشش تھى۔ منقبت اسا اشعار برمشمل ہے۔ آخرى اشعار درج ذيل بين:

تاریخ کی جو باب نکالا خرد کے پاس خندید و وصف شیر خدا کو لکھا دیا(۱۲۸۱ه)

بر در که جناب علی میه قیول باد صلوات بر رسول و بر آل رسول یاد

ا مرادعلی خان نے اپنے قصائد کے چار جموع اپنے قلم سے لکھے اور آخر میں ان

کے ممل ہونے کی تاریخ بھی لکھی۔ ان میں سے ایک یوں ہے:

چو تاریخ غین و شین و یا و حا بک بتائید خدا اتمام این شد(۱۳۱۸ه) حیر خدا اتمام این شد(۱۳۱۸ه) حیر خان مماچه شگر مراوعلی خان مراد کے بیٹے تھے۔ اوب سے موروثی دلچیس کے باوصف تاریخ گوئی کام موجود نہیں صرف چند تاریخی باوصف تاریخ گوئی کام موجود نہیں صرف چند تاریخی

قطع موجود میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صنف سخن کو ان کے ہاں زیادہ اہمیت حاصل

ا۔ مرادعلی خان مراد کے کلام کا ایک قلمی نسخہ ان سے منسوب ہے۔ اس کی پیکیل کی تاریخ بھی حیدر خان ہی کی نظم کی ہوئی ہے۔

سال اتمام این بیاض گر طلی ہست اتاریخ شاخوان بر علی (۱۳۲۵ه) ۲- حیدر خان نے اپنے ماموں راجہ علی شیر خان خیلو کی تاریخ وفات بھی لکھی جو

صنعت تقیہ کے ساتھ ہے۔

چول ز دار فنا به دار مرور شد علی شیر خان ز ما مجور کر فراتش جهانیان مغموم وز وصالش بهشتیان مرور باو یا رب ز اطف و مرجعت با موالی خویشتن محثور حق قیر حسین و هم اکبر تا دم صور قبر او پُرتور یا الهی برخمت میاز از او دور یا الهی برخمت بوالفصل فضل و رحمت میاز از او دور بهر تاریخ با دل اعروه بیم گفت میال او مغور(۱۳۳۰ه) بهر تاریخ با دل اعروه بیم کی مرمت اور تزیمن نوکی گئ تو حیدر خان نے سال او مخور(۱۳۳۰ه)

اس کی تاریخ یوں تکھی:

چو مسجد را مرمت باز کردند بنون الله در این آغاز کردند بسال یک بزار و سه صد و ی دگرشش بود از تاریخ بجری (۱۳۳۱ه) سال مید کی دومری تاریخ بید ب:

جست تاریخ سال گشت بنا پر ہوا ہاتھے شمود عدا

از وضو سر گذاشته شنیم گفت شده الفل زخانه باے خدا(۱۳۳۷ه) ۵۔ائی شادی کی تاریخ بھی ان کے اینے قلم سے ہے۔ فکر، حوت، فلک اور زہرہ کے پہلے حروف اور 'راس کین گربن کے حروف کو کائے کے بعد 'درج برج حمل شدمہ و خورشد برابر کے عدوی جموع سے ۱۳۱۰ جری کی تاریخ نکالی گئی ہے:

تاریخ جستیم براے طلب فال فرمود سردشے خبر غیب سراسر در برج حمل شد مه و خورشد برابر (۱۳۱۰ه)

راس فكر و حوت و فلك زهره بريده فن تاریخ نویسی کا ایک بلتی لطیفه

راجہ محمر علی شاہ صبا شکر حبرر خان کے عم زاد بھتیج تھے۔ راجہ صاحب نے اپنے بجپین میں ایک دن سی محفل میں بلتتانی رواج کے مطابق ایک ہی تھالی میں کھانا کھاتے ہوئے حیدر خان سے شکایت کی کہ چیا جان، آپ نے میری پیدائش پر کوئی تاریخی قطعہ نہیں لکھا۔ میں اپنی بيدائش كے سال كو كيسے ياد ركھوں۔ حيدر خان نے كوشت كى ايك برى بوئى بينيج كے آگے سر کائی اور کہا کہ آئی پیرائش "فندم" ہے۔ آپ کا دسترخوان آپ کو تاریخ پیرائش یاد دلایا كرے كا۔ "فندم" كے معنى بلتى زبان ميں كوشت كى برى بوتى اور اس كے جملى اعداد كا مجموعه اسمال ہے جبکہ راجہ محر علی شاہ صبا کی پیدائش کا سال بھی ساس ا جری ہے۔

فن تاریخ کوئی کا عروج کہیے یا انسانی قدروں کا زوال، نوبت یہاں تک پیجی کہ جب حیلو کے راجہ ناصر خان میکو نے ایک خوب صورت محور اخربدا تو سمی شاعر نے اس محور ہے کی تعریف کے ساتھ اس خرید وفرو خت کی تاریخ بھی آگھی:

بهر تاریخ اسب خوش مقدم ستهسوار خرد تمود رقم کرد تشری بے زیادہ و کم حسب حال سنود از کم و کیف باد بایش از و نموده رم از سکندر سکندری خورده با بهه شوق و رغبت و چم چم رو بہ اصطبل راجہ ناصر خان من شدم جاكر و كمينه خدم کو کہ اے شاہرادہ عالی تا شوم قارع از بزار الم رو بدرگاه تو شمودم من يأفتم روشي من از عالم رو بظلمات کرد اسکندر از سكندر چه باد دارم و عم تو کہ ارث سکندری داری مر کمیت دگر نمود رقم (۱۳۲۲ه) يون كميح مرود سال خريد سید محمد طلہ چھوترون شکر عربی ادب، فقہ اور فن قضاوت کے ساتھ ساتھ بلتی اور فارس

ادب میں بھی دستری رکھتے تھے۔ انہوں نے بلتی اور فاری دونوں زبانوں میں تصیدے اور میں بھی دستری کے دونوں زبانوں میں تصیدے اور مرفعے لکھے۔ ان کے والد سید عباس موسوی نے چھوٹرون شگر میں ایک جامع مجد تقمیر کی تھی جس کے لیے مادۂ تاریخ سید محمد طارنے لکھا:

تاريخ سال ممج<u>د قد قامت الصلات</u> است (۱۳۱۰ه)

مرحوم سید شاکر حسین گول والے کو عربی ادب اور فقہ کے ساتھ بلتی اور فاری اوب میں جسی دسترس حاصل تھی۔ انہوں نے بلتی اور فاری دونوں زبانوں میں تصیدے اور مرفیے کھے۔ انہوں نے مشہد مقدس میں حضرت آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی کی وفات پر جو تاریخی قطعہ لکھا وہی آئ مرحوم آیت اللہ کی لوح مرفقہ پر کندہ ہے اور کسی بلتتانی شاعر کے لیے یہ امر کسی اعزاز سے کم نہیں۔ عام روایت کے برعکس اس تاریخ وفات میں حرف مشدد کو دوگنا شار کیا گیا ہے۔ اس طرح غرہ کا مجموعہ ۱۳۰۵ بنا ہے۔

غرف ماہ عزا تاریخ آن مرد عظیم گفت شاکر با تاسف گشت حوزہ بے زعیم (۱۳۰۵ء)
دور جدید کے شعراء میں اردو میں تاریخ کہنے کا رواج زیادہ ہوگیا ہے۔ جملی ذریع

سے تاریخ کہنے کی بجائے عام لفظوں میں کہنے کا رواج بھی بردھتا جارہا ہے۔ فاری میں تاریخی قطع لکھنے کی ثقافت موجود ہے لیکن فاری ادب میں بہتری لانے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ قطع لکھنے کی ثقافت موجود ہے لیکن فاری ادب میں بہتری لانے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ راجہ محمر علی شاہ صبا شکر کو بلتی غزل محولی میں کمال حاصل ہے۔ غزل کے علاوہ بھی

انہوں نے ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے جن میں منظوم تاریخ نولی بھی شامل ہے۔ اردو اور فاری دونوں نے ہر صنف میں مختلف واقعات کی تاریخ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں زیادہ تر پیدائش اور وفات سے متعلق ہوتے ہیں۔

ا۔ شکر کے ایک وزیر زادے علی احمد جان کی پیدائش پر صنعت تقیبہ کے ساتھ یہ تاریخ

ز برخجر لیے اللہ کا نتھے سے ہاتھوں میں غنائم زیر کرنے کو محمد افتخار آیا(۱۳۵۵ء)

۲۔ صبا صاحب نے سید محمد طلہ چھوڑون کی وفات پر جو مرثیہ لکھا اس کا آخری اور تاریخی شعر بھی صنعت تقیبہ کے ساتھ ہے۔ دو دفعہ و احسرتا کے مجموعے میں جوش نوا کے ابتدائی حردن، جیم اور نون کو ملائے سے ۱۳۰۵ ہجری کا سال تاریخ نکل آتا ہے:

از وجودِ حضرت طلم مشرف بود دین بود از سیماے او پرنور احکام طدا بہر تاریخ وفاتش گفت ہاتف از فلک باسر جوش و نوا واصرتا واصرتا(۱۳۰۵ه) سورینی کے ظل اللہ کے بیٹے فضل اللہ کی وفات پر بیہ قطعہ تاریخ کھا:

٣.

بلٹنا سب ہی کو اس راہ پر ہے جمروسہ اشک پر نے آہ پر ہے لیا ہے سایر رحمت میں ان کو عبث غم اس کا ظل اللہ پر ہے فدا کی رحمت میں ان کو فضل فضل اللہ پر ہے (۱۹۹۲ء) فدا کی رحمت کامل ہے لاحق فدا کا فضل فضل اللہ پر ہے (۱۹۹۲ء)

الم کاچومظفر علی خان ولد راجه شاہ عباس اسکردو کی وفات پر آپ نے درج ذیل

قطعهُ تاريخ لكها:

بہ سیماے مظفر باد رحمت جوانے بود صالح با شرافت کشیدہ پا ز عالم با دل خون ز دنیا رفت سوے باغ جنت (۱۳۱۰ه) مداجہ جاوید اختر خان طولتی کے ہاں بیٹے کی پیدائش پر آپ نے بیہ قطعہ تاریخ کیھا:

نیا مولود آیا رحمت خلاق اکبر ہے فضائے دہر میں ہے وارث جاوید اختر ہے این ماصل ہے اب تو ظلمت شب دور ہوجائے خدا جاہا تو ہے اک پرتو ماہ منور ہے خرد نے کہہ دیا سال ولادت صد مبارک ہو بہ فرق عزم و ہمت نام بی خورشد خاور ہے (۲۰۰۲۰)

٢ ـ كاچولطف على خان عماچد شكركى وفات يربية قطعه لكها:

لطف تفا اے پالنے والے تیرا اس کرم سے کس طرح انکار ہو مومنوں کی ہے دعا ہمر علی خان پر سو رحمت غفار ہو (۱۹۹۵) مومنوں کی ہے دعا ہمر علی خان پر سو رحمت غفار ہو (۱۹۹۵) پروفیسر حشمت کمال الہامی فارس، اردو اور بلتی نتیوں زبانوں میں شعر کہتے ہیں۔

انہوں نے مختلف اہم شخصیات کی وفات کی تاریخوں کونظم کیا ہے۔

ا ۔ شخ محد ایک جید عالم دین تھے۔ ان کی وفات کی تاریخ اردو زبان میں ہے:

انیس سو چورانونے، اکیس فروری تاریخ تھی ہے ماہ کی اور سال عیسوی رمضان کے مہینے کی دسویں کی صبح تھی اور اک ہزار چار سو چودہ ہیں تھی صدی علامہ زمان، مجمہ جو چل بسے عمر عزیز ان کی ستاسی تھی اس گھڑی آبائی گاؤں آزگئ، میں مرفون ہو گئے مرفن بنا ہے ''کواردو سکردو'' میں دائی دن گاؤں آزگئ، میں مرفون ہو گئے دن بنا ہے ''کواردو سکردو'' میں دائی دن پیر تھا کہ پیر مربدان با وفا جنت میں جا کے بن گئے قسمت کے وہ دھنی عرفان و آگی میں عمل علم میں تھے طاق ذوتی کمالِ عشق نبی مقصدِ علیٰ عرفان و آگی میں عمل علم میں تھے طاق ذوتی کمالِ عشق نبی مقصدِ علیٰ

٢ ـ غلام حيدر شهيد ساكن كنكويي اسكردوكي شهادت كا مادة تاريخ درج ذيل ب

سورہ ہیں چین سے، پاکر شہادت کا مقام جاں شار میں میں و ملت پر ہمارا ہو سلام مرخرو ہو کر محتے ہیں نوجوان پیش امام

و کھے! آغوش لحد میں آج حیدر کا غلام وے کے جال اس نے بچائی عرت و ناموں توم سال انیس سو اٹھائی، ہوم تھا تئیس مئی

بير تفا دن سات شوال اور سال تفا چوده سو آتھ سوئے جنت اس جہال سے چل دیے وہ نیک نام رحمت حق، پیجتن کا سامیران کے سریہ ہے با كمال لطف جنت مين ملى عمر دوام الله مت خان شہید ساکن حراموش کی قبر کی لوح پر آپ کا بیشعر کندہ ہے:

تفہریے اس قبر یرسویا ہے اس میں اک سعید حریت کا درس دے کر ہوگیا ہے وہ شہید کھی مئی سیس انیس سو اٹھای عیسوی سيد الشهداء كي خدمت مين گيا تقا وه رشيد جنت الفردوس مين ينج موسة بي لال مست ييش مولا وه كئے ہيں باكمال شوق ديد

حاجی غلام حسن طالب بلتی زبان میں شاعری کرتے ہیں۔ راجہ محمد علی شاہ بیدل والی اسكردوكى وفات يرايك واقعه سے متاثر موكر ان كى تاريخ وفات نظم كى۔ واقعہ بيرتھا كه ايك عالم دین سید علی موسوی نے جو ابھی بقید حیات ہیں مرحوم راجہ صاحب کی وفات کی رات خواب ویکھا کہ جنازے کا ایک بڑا جلوس گذر رہا ہے۔جلوس کے ساتھ مسلسل ورفت آئکہ دلش غمكدة ذكر حسين بود على غدا آربى ہے۔ موسوى صاحب بيدار ہوئے۔ انہوں نے بيد خواب اور مصرعہ اینے میزبان کو نیند سے جگا کر سایا۔ اتنے میں تھی نے دروازے پر دستک اور راجہ صاحب کی وفات کی خبر دی۔ موسوی صاحب نے لوگوں کو بید مصرعہ سنایا۔ حاجی صاحب نے دوسرے مصرعے کے اضافے کے ساتھ شعر ممل کیا اور تاریخ وفات بھی لکھی:

رونت آنکه دکش غمکدهٔ ذکر حسین بود سرتاج اسکردو . غلام حسین بود ور شب مقتم زشير جيم اول زير خاک گشت بيدل بچودل اعدر شفاف بنيان كاش(١١٨١١ه) در عمش شرمنده احباب روز و شب گویان کاش (۱۹۲۱)

جا گرفت سوے شال در دامن ماتم سرا

ا-سیاه معمه نور بغش اور مسلک نور بغشیه از دکر محرهیم ۲\_ کلیات مراد علی شمان مراد شگر ٣-راجه محمطی شاه صیا شکر کی ذاتی ڈائزی سے ماخوذ بداجازت سم محمد حسن حسرت سكردوكى ذاتى ڈائرى سے ماخوذ بداجازت

\*\*\*

# خطه پوتھوہار کی تاریخ و اقوام پر ایک ہندو خاندان کی فارسی زبان میں اہم تصانیف

#### راجه نور محمد نظامي

خطہ پوٹھوہار(۱) یس گلیانہ، مخصیل گوجر خان ضلح راولینڈی کا سب سے بردا، قدیم اور
تاریخی قصبہ ہے۔ اس کو گردش زمانہ اور بیرونی جملہ آوروں کی نبیت سے گئی بار بناہ ہونا پڑا۔
اس کی قدیم تاریخ کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کس وقت آباد ہوا تھا۔ تاہم
محود غرنوی(۲) کے زمانے (متوفی ۱۲۱ ھر۱۳۰۰ء) میں یہ آباد تھا۔ بعض روایات کے مطابق
محود غرنوی کے مشہور غلام ایاز کا تعلق ای قصبہ سے تھا۔ ۱۳۹۸ء میں منگولوں (ترکوں) نے
تیور لگ (۳) کی سرکردگی میں برصغیر پاک و ہند پر جملہ کیا جس کے باعث یہ قصبہ بناہ و برباد
ہوگیا۔ ۱۳۰۰ ہو میں ملک گل مجر گکھو نے اس ویران جگہ کو آباد کیا اور اپنے نام کی مناسبت سے
ہوگیا۔ ۱۳۰۰ ہو میں ملک گل مجر گکھو نے اس ویران جگہ کو آباد کیا اور اپنے نام کی مناسبت سے
سوگیا۔ ۱۳۰۰ ہو میں ملک گل مجر گکھو نے اس ویران جگہ کو آباد کیا اور اپنے نام کی مناسبت سے
سوگھوھرنامه (۱۳۷ ھام گلیانہ رکھا۔ (۳) رائے زادہ دُئی چند نے اپنی تھنیف
سیگھوھرنامه (۱۳۷ ھام گلیانہ رکھا۔ (۳) رائے زادہ دُئی چند نے اپنی تھنیف
سیگھوھرنامه (۱۳۷ ھام کارائے) میں اس کی آبادی کا سال ۱۳۰ مجری رسے ۱۳۳۱ء کھا ہے۔
اُس کا قطعہ تاریخ بیے:

کل محمد کرو گلیانه آباد نام گلیانه بنام خود نهاد سن هجری بشت صد بالا چهل (۱۸۸۵) گکهران کرده بگلیانه محل (۵)

گل محر گلمو(٢) كى وفات كے بعد اس كى اولاد اس قصبہ ميں آباد رہى۔ مُعَلَ عهد ميں موضع كور(٤) كى وفات كے بعد اس كا بيٹا رائے زادہ وُئى چند گليانہ كى آبادى مسلم موضع كور(٤) كے رائے زادہ ميكھر اج اور اُس كا بيٹا رائے زادہ وُئى چند گليانہ كى آبادى سے زمين خريد كر يہاں آباد ہوگئے۔(٨) وُئى چند كا خاندان يوٹھو ہاركى تاريخ ميں رائے زادہ

الك بعوى كاذ ، تحصيل حسن ابدال ، شلع الك

کے نام سے مشہور ہے۔ مخل دور سے لے کرسکھ عہد تک اس علاقہ پوٹھوہار کے قانوتگو گلیانہ کر رائے زادہ بی رہے، اور یہ منصب رائے زادہ خاندان میں بشت در بشت اگر بروں کی حکومت تک چلتا رہا۔ اگر چہ اس خاندان کا بنیادی کام مالیہ کی جمع آوری، اس کا حماب کتاب رکھنا، اور علاقے میں امن امان کو بقینی بنانا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم و ادب، تاریخ اور علم الانساب سے دلچیسی کے باعث اس خاندان کے متعدد افراد نے علاقۂ پوٹھوہار اور یہاں کی اور مختلف اقوام کے تاریخی حالات و واقعات و انساب پر کئی کتب بھی مرتب کیں، جن کے قائدان اور مختلف اقوام کے تاریخی حالات و واقعات و انساب پر کئی کتب بھی مرتب کیں، جن کے قائدان سنخ پاکستان اور بیرونی ممالک کے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔ رائے زادہ خاندان قیام پاکستان کے وقت ہندوستان شقل ہوگیا گر ان کی تحریر کردہ فاری میں تایاب کتب علاقۂ پوٹھوہار کی تاریخ کا بنیادی ما خذ ہیں۔

رائے زادہ دُنی چند

رائے زادہ دُنی چند پر رائے زادہ میکھر ان موضح کور تخصیل گوجر خان ہے اپنے اولاد کے ہمراہ گلیانہ میں آکر آباد ہوا۔ ہندووں کی برہمن ذات سے تعلق تھا۔ ووران تعلیم ایر دباری، پندانامیہ، گلستان، بازنامیہ، طب شھابی، اور دواء لھند جیسی اس عہد کی معروف فاری کتب پڑھیں۔ (۹) فراغت کے بعد سلطان ولاور خان گلھڑ کے ہاں طازم ہوا اور متصد بوں میں شائل ہوگیا۔ پھر عرصہ بعد دار المہام کی ناچاقی کی بنا پر قید کردیا گیا۔ قید سے رہائی کے بعد بغداد(عراق) جا کہ بارہ سال حضرت شخ کی الدین عبدالقادر جیلائی کے روضہ پر مقیم رہا۔ بعدازاں مخلف شہروں کی سیر کرتے ہوئے واپس آیا اور راجہ بڈھا خان آف مانکیالہ (ضلح جہلم) کے ہاں پچھ عرصہ قیام کیا۔ وہاں سے سلطان مبارز خان گلمؤ حاکم ترخ مانکیالہ (ضلح جہلم) کے ہاں پچھ عرصہ قیام کیا۔ وہاں سے سلطان مبارز خان گلمؤ حاکم ترخ کو خاندان گلیاد کا مورث اعلیٰ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ فاری اور پوٹھوہاری کا زیروست کو خاندان گلیاد کا مورث اعلیٰ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ فاری اور پوٹھوہاری کا زیروست انشاء پرداز اور شاعر تھا۔ اس نے فاری ش بہت سے قصے متقوم کیے (۱۱) جبکہ اس کی دو انشاء پرداز اور شاعر تھا۔ اس نے فاری ش بہت سے قصے متقوم کیے (۱۱) جبکہ اس کی دو گلفت کتب خانوں میں موجود ہیں۔ کیگوھرنامہ ہمارے موضوع میں شائل ہے جبکہ تاریخ کلی کی میں مائل کی خاندان گلاف کی دو کی جند کے بیٹے رائے زادہ بودھائل نے فاری میں کیا تھا۔ بیدھالاں کا ترجمہ رائے زادہ دنی چند کے بیٹے رائے زادہ بودھائل نے فاری میں کیا تھا۔

اس كتاب ميں رائے زاوہ دنی چند نے مشہور ايرانی بادشاہ كيكوهر سے لے كر

١١١٤ه ١١٥/١١ء تك محكور ل سياى تاريخ كے علاوہ اس ميں اہل يوٹھوہار كے رسم و رواج اور مجلس زندگی کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ اس میں سینہ بہ سینہ روایات کے علاوہ خاندانی شجرہ ہائے نسب بھی درج کے گئے ہیں۔جبکہ شساھسنامسہ فسردوسسی، تساوینے فتیح خانی ادر تاریخ بدهالا سے بھی مواد لیا گیا ہے۔ یہ کتاب فاری نثر میں ہے لیکن اس کو جابجا فاری اور پوٹھوہاری اشعار سے مزین کیا گیا ہے۔ بید کتاب سلطان مبارز الدین مکھر کے تھم سے لکھی کی اور ۱۱۳۷هد ۱۲۵ماء به عبد محد شاه بادشاه دیلی موافق ۸ جلوس ماه ذی القعده یک شنبه کے دن اس کی ابتداء کی گئی اور ای سال کے آخر میں کتاب ممل ہوگئ۔(۱۲) اس کے قلمی سنخ دنیا کے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں جن میں سے چند سے بین:

ار نمبر H-55، كتب خانه ينجاب بونيورش، لا مور (١٣)

٢\_ نمبر ١٦٥٣، كتب خاند كنج بخش، مركز تحقيقات فارى، اسلام آباد (١١٠)

٣ ـ نمبر ١٨٨ ايشيا تك سوسائني آف بنگال، كلكته (١٥)

١٧- كتب خانه بيرمجوب حسين، موضع سنكهوني ضلع جهلم (١١)

بيركتاب باجتمام واكثر محمد باقر ١٩٢٥ء من ينجاني ادبي اكادي، لامور نے شائع كى، جبكه اس كا اردوترجمه راجه محد ليقوب طارق نے كيا جو آرث يريس لا مورس طبع موا

### رائے زادہ برجناتھ

رائے زادہ برجناتھ پہر رائے زادہ دُنی چند موضع کلیانہ کا رہنے والا تھا۔ بیا بھی اسینے باب کی طرح فاری زبان کا زبردست انشاء پرداز اور شاعر تھا۔ اس نے بھی این باپ کی پیروی میں بعض کتب مرتب کیں جن میں سے ا ، تساریخ کی شاں (داستان در بیان محکه از ان اوجه تسمیه دیهات پرگنه دان گلی و پهرواله اور. تیاریخ دهنالان بخش كتب خانول مين محفوظ بين \_

تاریخ مکھوال میں برجاتھ نے سااھر۲۵ماء سے لے کر ۱۸۱۱ھر۲۷ماء تک مسكھروں كى پياس سال كى تاريخ جس كا وہ خود عينى شاہد تھا تحرير كى۔ اس كے علاوہ اس كتاب میں مکھڑ قوم کے آباء و اجداد کا شجرہ نسب اور مصنف کے معاصر بجاس سالہ دور کے مکھر سرداروں کے حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ اس دور کی تاریخ پوٹھوہار بھی شامل ہے۔ یہ كتاب بموجب عم سلطان تادر على خان خلف سلطان مرم خان تاليف كي منى اس كا ايك قلمي تسخه بشماره H-58/7803، كتب خان وانشكاه بنجاب، لا مور ميل مكتوبه رتن چند ولد رائ زاده

سلامت رائے بیما کھ ماہ ۱۸۹۷ بکری موجود ہے۔ اس کو بھی ڈاکٹر تھر باقر نے رائے زادہ دُنی چند کی کتاب کیگوھرناملہ کے ضمیمہ کے طور پر شائع کیا تھا۔(۱۷) وجہ تسمیہ دیہات برگنہ دان گلی و پھروالہ

اس کتاب میں برجناتھ نے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، علاقہ پوٹھوہار کے بعض علاقوں مثلاً تخصیل راولپنڈی، تخصیل کرویہ تخصیل سوہاوہ کے بعض دیبات کی وجہ شمیہ، بنائے آبادی اور تاریخ درج کی ہے۔ اس میں فرکورہ بالا علاقوں کے تقریباً تمام قدیم دیبات جو مغلیہ عہد ایا اس سے قبل سے آباد تھے، فرکور ہیں۔ اس کتاب کو فاری نثر میں مصنف نے سلطان مقرب خان کھو کے تکم سے ۱۹۸۱ھر ۱۷ کاء میں مرتب کیا تھا۔ اس کا واحد قلی نسخہ کتب خانہ پیر محبوب حسین، موضع سکھوئی، ضلع جہلم میں موجود ہے۔ اس کا اردو ترجمہ محمد سلیم ایم ۔ اے لائل پوری نے کیا تھا جوقلمی صورت میں راجہ ارتاسب خان موضع کروطہ کے پاس موجود ہے۔ (۱۸) تاریخ دھنالاں

اس کتاب میں چکوال کے علاقہ دھنی کی تاریخ درج ہے۔ اس کا بھی ایک قلمی نسخہ کتب خانہ پیرمجوب حسین، سنگھوئی، ضلع جہلم میں موجود ہے۔(۱۹)

#### رائے زادہ پودھامل

رائے زادہ بودھا کل پر رائے زادہ دُنی چند توم ہندہ برہمن ساکن گلیانہ فاری و پوٹھوہاری کا نثر نگار، مصنف، مورخ اور مترجم تھا۔ اس کی فاری کتب ساریے بادھالا ں، تاریخ سرخ بنری اور تناریخ سرخ بنری اور تناریخ سرخ بنری اور تناریخ حوان محله آج بھی تلمی صورت میں بعض کتب خانوں میں موجود ہیں۔
تاریخ بدھالاں

یہ کتاب پوٹھوہاری میں رائے زادہ وُئی چند نے مرتب کی تھی۔ اس کا فاری ترجمہ رائے زادہ بودھا مل نے کیا۔ اس میں قبیلہ بدھالاں کی تاریخ، شجرہ نسب، پوٹھوہار میں بانی قبیلہ بدھالاں کی تاریخ، شجرہ نسب، پوٹھوہار میں بانی قبیلہ بدھالاں بودھول خان کی آمہ، اس قبیلہ کی مختلف شاخوں، مواضعات بدھالاں کی فہرست، چند دیگر اقوام و قبائل مثلا قوم آورڑہ، قوم دھمیالاں، قوم تکیالاں، قوم دیالاں، اور قوم بھرالاں کا ذکر اور بعض قصبات کے مرداروں کے فردا فردا طالات بھی اس میں موجود ہیں۔ مغل شاہان کے مختفر احوال اور بہت سے دومرے احوال وکوائف بھی اس کتاب میں مندری مندری سال شاہان کے وردھائل نے قبیلہ بدھالاں کے بعض مرداروں کی فرمائش پر فاری میں کھا اور بھر اپنے دور تک اضافات بھی کے۔ اس کی تاریخ تھنیف ۱۲ کاء ہے۔ اس کا قلمی نیخہ اور بھر اپنے دور تک اضافات بھی کے۔ اس کی تاریخ تھنیف ۲۱ کاء ہے۔ اس کا قلمی نیخہ

مجموعه آذر، كتب خانه دانشگاه پنجاب، لا بهور ميل بشماره H-51/7796 موجود بــــــ (۲۰)

رائے زادہ بودھا مل نے ترخ بڑی (اکبرآباد) نزد روات صلع اسلام آباد کی تاریخ تاریخ ترخ بڑی کے عوان سے مرتب کی۔ اس کے عہد میں روات کو ترخ پڑی کہا جاتا تھا۔ بعدازال اس کو رباط کہا جانے لگا جو رفتہ رفتہ بڑ کر روات بن گیا۔ اس کے قلمی نسخہ کے متعلق راتم کومعلوم نہیں ہوسکا۔ تاہم تساریخ محوجر خان کے مصنف نے اپی کتاب میں پیرمجوب حسین سنگھوئی کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بید کتاب بھی ان کے کتب خانہ میں موضع سنگھوئی ضلع جہلم میں موجود ہے۔(۱۱)

تاریخ دوان گله

سارینے دوان کیلے میں مصنف نے پرگنہ دان کی موجودہ کوجر خان کے شالی حصہ قاضیاں، بیول اور مخصیل کہونہ کے بعض علاقوں کے تاریخی حالات لکھے ہیں۔ اس کا ذکر بھی ساریسے سی جو سیان کے مصنف نے اپن کتاب میں پیرمجوب حسین موضع سیکھوئی جہلم کے حوالے سے کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا قلمی نسخہ بھی موضع سنکھوئی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔(۲۲)

### رائے زادہ بہادرستکھ

رائے زادہ بہادر سنکھ نبیرہ رائے زادہ ونی چند ساکن گلیانہ کے مشہور قانونکو خاندان میں سے تھا۔اس کی کتاب تاریخ کا صروالاں کا ایک تلمی نسخہ پنجاب یو نیورٹی لا برری، لا ہور

تاری کا بردالان (تاری کرزال)

اس کی تمہید میں مصنف نے بتایا ہے کہ جائد مرای نے قبیلہ کا حروالان کا کری نامہ سنایا تو معززین قبیلہ نے مجھ سے اپنے قبیلے کی تاریخ کھنے کی فرمائش کی۔ چنانچہ وكااه/١٥٥ - ١٥٥١ء من بيكتاب تاليف مولى - كاهروالان كاسلسكة نسب باندوون سے جاملا ہے۔ اس قبیلے کا بانی ایک سخص بیر کالا تھا جس کی بیوی کا نام رانی کا ہو تھا۔ ان دونوں کی اولاد كوكاهروال كہا گيا۔ ١١٨ هر١٢١١ء ش بيركالاكي وفات كے بعد اس كے بيوں كے نام كے ساتھ خان کا لفظ استعال ہونے لگا۔ مثلا حسن خان، ہیبت خان، وغیرہ۔ گوریاں اور آدم خان کی جنگ میں کا حروال نے آدم خان کی مدد کی۔ اس کے علاوہ اس قبیلہ کے بعض دوسرے سرداروں کے احوال و کوائف بھی لکھے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ان کے شجرہ ہائے نسب بھی درج ہیں۔ اس میں بعض دوسری اقوام مثلاً کوڈالال، قوم جونان، اور اقوام ستیاں کے بھی مختفر احوال بیان ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی پوٹھوہار کے بعض تاریخی واقعات بھی اس میں درج ہیں۔ اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ مجموعہ آ ذر کتب خانہ پنجاب یو نیورٹی لاہور میں بشمارہ 66-H موجود ہے۔(۲۳)

#### رائے زاوہ سلامت رائے

رائے زادہ سلامت رائے بھی رائے زادہ دُنی چند کی اولاد بیں سے تھا اور گلیانہ پرگنہ دان گئی کا رہے والا تھا۔ اس کی تین فاری تصانیف سکھاں، و بشندور در عهد سکھاں، پوٹھوھار در عهد سکھاں اور تاریخ کھروالاں کے نام طنے ہیں۔ گلیانہ و بھندور در عہد سکھاں

یہ کتاب قصبات گلیانہ و بھندور اور ان کے گرد و نواح کی تاریخ ہے۔ اس میں سکھوں کی آ مد اور ان کے مظالم دغیرہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ سکھ عہد کی معاصر تاریخ بھی مندرج ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ پیرمجوب حسین کی لائبریری موضع سکھوئی ضلع جہلم میں موجود ہے۔ (۲۳) پوٹھو ہار در عہد سکھاں

اس کتاب میں سکھوں کی پوٹھوہار میں آمرہ خون ریزیاں اور یہاں کے مختلف علاقوں پر ان کے تبغی حالات ورج ہیں۔ رائے زادہ سلامت رائے سکھ عہد کا ایک عینی شاہد مورخ ہے۔ (۲۵)

#### رائے زادہ رتن چند

رائے زادہ رتن چند پر رائے زادہ ملامت رائے متوطن گلیانہ پرگنہ دان گلی علاقہ پرٹھوہاری اور فاری کے معروف شاعر پیٹوہار ہے۔ وہ رائے زادہ وئی چند کی اولاد میں سے تھا جو پوٹھوہاری اور فاری کے معروف شاع سے ۔ رتن چند مرداران اٹار بوالہ کا منٹی تھا۔ اس کی مترسلانہ اور اد بیانہ نثر میں انتخاب از تاریخ هندوستان، روب نامه، کرسی نامه گوجران، تواریخ دهنیالان، شرح احوال گکھڑاں اور در احوال بسمالاں بشداور و کیفیت بنیاد موضع گلیانه کے تلمی نئے مخلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔

التخاب أز تاريخ مندوستان

اس کتاب بیل پانٹروؤں سے لے کر سردار جہان سنگھ تک ہندوستان کے بادشاہوں کی مدت ہائے حکومت اور تواریخ بیدائش و وفات بصورت جددل مندرج ہیں اور حکمرانوں کے

٣٨

مخلف طبقول از عبد کلجوگ تا عبد اکبر شاہ ٹانی، ۱۲۲۱ھ۔۱۲۵۳ھ تک کے مختفر طالات کھے گئے اس کا ایک قلمی نور میں بشمارہ اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ کتاب خانہ دانشگاہ بنجاب لاہور مجموعہ آذر میں بشمارہ H-56موجود ہے۔(۲۲)

رؤب تامه

اس میں راجہ روپ چند، اس کے فرزندوں اور پوتوں کے بیان میں سات باب بہ ترتیب ذیل ہیں ۔ا۔در بیان راجہ روپ چند ۲۔ در ذکر اولاد چندا خان خلف بہادر علی خان س۔ در احوال بہادر علی خان و نادر علی خان پر سران راجہ روپ چند ۲۰ ۔تذکرہ عنایت علی خان پر دوم بہادر علی خان ۲ ۔ نسل شیر خان پر چارم بہادر علی خان ۲ ۔ نسل شیر خان پر چارم بہادر علی خان کے ذکر اولاد تھکر خان و شیخ احمد پران شیر خان نبیرگان بہادر علی خان۔ اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ مجموعہ آذر کتب خانہ دانشگاہ پنجاب، لاہور میں بشمارہ ۱۱۵ محفوظ ہے۔ (۲۷) خالصہ نامہ

اس میں سکھوں کی تاریخ گورو نا تک سے لے کر گورو گو بند سکھ تک، گورو گو بند سکھ تک، گورو گوبند سکھ ک اولاد، نادرشاہ ایرانی اور احمد شاہ ابدالی کے حملے، مختلف سکھ سرداروں مثلاً رنجیت سکھ کے باپ دادا کے حالات و داقعات، پوٹھوہار پر سکھوں کے حملے، مختلف سکھ سرداروں کا پوٹھوہار پر قبضہ رنجیت سکھ کی پیدائش سے رحلت تک کے احوال، پوٹھوہار کی مختلف لڑا نیوں کا ذکر، کھڑک سکھ اور دلیپ سکھ کی تخت نشینی ۱۹۰۱ بر۱۸۵۸ء تک کے ممل احوال و کوائف سب کچھ بیان ہوا ہے۔ دلیپ سکھ کی تخت نشینی ۱۹۰۱ بر۱۸۵۸ء تک کے ممل احوال و کوائف سب کچھ بیان ہوا ہے۔ مصنف پوٹھوہار پر رنجیت سکھ کے حملوں اور حکومت کا عینی شاہد ہے۔ رتن چند نے یہ کتاب مصنف بوٹھوہار پر رنجیت سکھ کے حملوں اور حکومت کا عینی شاہد ہے۔ رتن چند نے یہ کتاب مصنف بوٹھوہار پر دنجیت سکھ کی اور ۱۹۰۱بر۱۸۵۲ء میں اسے کھمل کیا۔ اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ پنجاب بو نیورٹی لا مور میں بشمارہ کا 18-18 موجود ہے۔ (۱۸۷)

یہ کتاب کو جرقوم کی شاخ بجرانہ ساکن بجرانہ علاقہ پوٹھوہار کی تاریخ اور شجرہ نسب پر مشتل ہے۔ اس کا دیباچہ پوٹھوہاری زبان میں جبکہ متن فارس زبان میں ہے۔ اس کو منصف کتاب رتن چند نے بخش خان گوجر ساکن بجرانہ کی فرمائش پر لکھا۔ اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ دانشگاہ پنجاب لاہور میں بشمارہ H-118 محفوظ ہے۔(۲۹)

تواريخ دهنيالال (تاريخ قوم دهنيال)

اس کے عنوانات میں داستان اولادشاہ زبیر و حکومت نسل درنسل، سلطان شہاب الدین

کا دھنی ہیر کو کشمیر کی فتح پر مامور کرنا اور اس کا فتح کرنا کشمیرکو۔ دسرتھ نے قلعہ کروڑ فتح کیا۔ اس کے دو بیٹے سنگرائی اور سین رائی ہے۔ سینہ رائی ہے قبیلہ سنیال (ستی) وجود میں آیا۔ سنگرائے کے دو بیٹے سوئے، رویال خان اور منگٹ خان۔ موخرالذکر کے نام پر قبیلہ منگان وجود میں آیا۔ ان کی دیگر اولاد ہے منسوب دوسرے قبیلے نا گیال، بوڈیال اور بیگوال وجود میں آئے۔ آخر میں منج خان کی تعریف ہے۔ یہ کتاب رتن چند نے ۱۸۹۷ ب میں تالیف کی تھی۔ اس کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ پنجاب بونیورٹی لا ہور میں بشمارۂ ۱۸۹۷ ب میں تالیف کی تھی۔ اس کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ پنجاب بونیورٹی لا ہور میں بشمارۂ ۱۸۶۵/۲802 موجود ہے۔ (۳۰)

شرح احوال محكهوال

رائے زادہ برجنا تھ نے رائے زادہ دُنی چند کی کتاب کی گھو ہوناملہ میں سکھ عہد تک اضافہ کیا تھا۔ اس کے بعد انگر بزوں کی عمل داری کے اوائل تک کے سکھو توم کے حالات و واقعات کا مزید اضافہ احوال سکھووں کے نام سے رائے زادہ رتن چند نے کیا۔ یہ حصہ بھی ڈاکٹر مجمد باقر کی مرتب کردہ کتاب سی گھو ہوناملہ میں شامل ہے۔(۱۲)

احوال بدهالان بشندور و كيفيت بنياد موضع كليانه

یہ موضع بشدور میں مقیم بدھالی قبیلہ کے احوال و داقعات اور موضع گلیانہ کی بنیاد اور تاریخ پر مشتمل ایک بنیس صفحات کا کتا بچہ ہے، جس کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ دانشگاہ بنجاب لاہور میں بشمارہ H-108/7852 موجود ہے۔ (۳۲)

#### دائے زادہ عرت رائے

رائے زادہ دُنی چند کی اولاد میں ہے، رائے زادہ عزت رائے انگریزی دور حکومت میں موضع گلیانہ سے موضع خانپور میں خفل ہوگیا تھا۔ اس نے گلھووں کی تاریخ میں اضافہ کے لیے ایک کتا بچہ تحریر کیا۔ جس کا نام وار لینی جنگ نامہ دکھا۔ جس میں اس نے پنجانی زبان میں گھووں کی دھن ملوکی پر لشکر کشی کو منظوم کیا۔ اس کے ساتھ ہی نثر میں کشمیر میں گھووں کی آباد کاری ، کشمیری گھووں کا شجرہ نسب اور کری نامہ خاندان گھواں ما لک خانپور سارنگال بھی کھا۔ یہ وار بھی ڈاکٹر مجمد باقر کی مرتبہ کتاب سے محموم میں شامل اور فاری میں ہے۔ (۳۲)

### حواشی و منالع

اردریائے سندھ، خطہ پوٹھوہار کے مغرب میں، دریائے جہلم مشرق میں، مری و ہزارہ کی پہاڑیاں شال میں اور کوہستان نمک اس کے جنوب میں واقع ہے۔ اس میں انک، راولینڈی، اسلام آباد، جہلم اور چکوال کے علاقے شامل ہیں۔

100

۲\_ يمين الدوله سلطان محمود غروی ۱۳۸۷ه ۱۹۷۸ على اب والد ناصرالدين سبكتگين كى وفات كے بعد تخت نشين بوا۔ اس في ۱۰ مهم ۱۹۷۵ او بل راجه جو بال دوئم بهر راجه اندبال كى شكست كے بعد بوٹھو ہاركو ابنى سلطنت بروفيسر محمد بل شامل كرليا۔ ۱۲۲ هر۱۳۰ و ۱۰ بم بمقام غرنی افغانستان ميں فوت بوا۔ تفصيلات كے ليے ديكھيے: بروفيسر محمد حبيب سلطان محمود آف غر نين مطبوعه لا بور۔

س۔ امیر تیمور صاحبر ان نے ۱۳۹۷ء میں علاقہ پوٹھوہار پر بلغار کی اور قل و عارت اور لوث مار کرتا ہوا وہلی تک گیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے: مولانا شرف الدین علی بردی، ظفر نامد، مطبوعہ کلکتہ۔

۵\_رایزاده د بوان دُنی چند، کیکوهرنامه، مرتبه واکثر محد باقر، پنجابی ادبی اکادی، لاجور، ۱۹۲۵ء، ص۵۲

۲ کل مجر ککھو پر ککھن خان گکھو اپنے والدکی وفات کے بعد گکھو برادری کا سربراہ مقرر ہوا۔ ۱۰۰۰ ھرا ۱۰۰۰ء میں اس نے گلیانہ کا قصبہ اپنے نام پر بسایا اور ۱۰۰۰ ھرسسا۔ ۱۳۳۱ء میں اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا۔ اس نے میں اس نے گلیانہ کا قصبہ اپنے نام پر بسایا اور ۱۳۵۰ سرسساء میں اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا۔ اس نے میں مدہ ۱۳۵۵ ملک بیر، اس کے چار فرزند تھے۔ ملک فیروز، ملک اسکندر، ملک بوگا، ملک بیر، تفسیلات کے لیے دیکھیے: راجہ محمد طارق، تاریخ محکم میں مطبوعہ لا ہور۔

ے۔موضع کور تحصیل کوجر خان کی مغربی مرحد پر واقع ایک گاؤل ہے۔

۸ ـ اكرام الى راجر، تاويخ محوجر خان، ص ۵۰

٩ \_اليناءص ١٨١ \_ ١٨٠

۱۰-کیگوهرنامه، ۱۲-۳

اا۔ ڈاکٹر ظہورالدین احمد، پاکستان میں فارسی ادب ، ادارہ تحقیقات پاکستان دانشگاہ بنجاب، لاہور، جلدسوم، ص ۲۳۸-۳۹

۱۲\_کیگوهرنامه، دیاچه س۱۳

۱۳ رسید نیمز عبای نوخانی ، فهرمست نسسن*چه های شوطی فیادسی کتابیخانهٔ دانشگاه پنیجاب لا هود ،* گنجینهٔ آذر، مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان ، اسلام آباد ، ۲۰۲۱ ه/۲۸۱ و ، ص ۲۱۷

۱۳۱۳ احد منزدی، فهسرست مشتسرک نسسن*سه هسای خطسی فسارسسی پساکستسان ، مرکز تحقیقات* فاری ایران و پاکتان، املام آباد ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ ۱۹۸۸ م، ص ۱۸۸۸

۵۱\_ڈاکٹر سیدعبداللہ، ادیبات فارمسی میں هندوؤں کا حصد، مجلی ترتی ادب، لاہور ، ص ع۹

۲۱ ـ تاریخ گوجرخان ، ۴۲

۱۸۱ کی گور ست نسخه های خطبی کتابخانهٔ دانشگاه پنجاب لاهور ، گنیهٔ آذر، ص ۱۹۹۸ کیگوهرنامه، ص ۱۸۱

۱۸ مارتاریخ گوجر شمان ، ش ۱۸۱ ، پوٹھوھار کا جغرافیائی مطالعه ، لا بور ، ش ۲۸

۱۸۱ کاریخ گوجر شمان بی ۱۸۱

۲۰ فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ دانشگاه پنجاب لاهور، گنید ازر، ص ۹۵-۹۳

۲۱ ـ تاریخ گوجر خان ، ۴ ۱۸۰

۲۲\_اليشآء ص ١٨٠

۲۳ فهرست نسخه های خطبی کتابخانهٔ دانشگاه پنجاب الاهود ، گنجیهٔ آوْد، ص ۴۰۱، وْاکْرُ ظهود الله عود ، گنجیهٔ آوْد، ص ۴۰۱، وْاکْرُ ظهود الله یا آثر، باکستان میں فارسی ادب، اداره تحقیقات پاکتان لاہود، ۱۹۸۵ء، جلد چهادم، ص ۸۵ ۲۳ تاریخ گوجر خان، ۱۸۲

٢٥\_ الصاً، ص ١٨٢

۲۱ ـ فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ دانشگاه پنجاب لا هور، گنجیز آ ذر، ص ۱۹۱ ۲۷ ـ الیناً ، ص ۲۰۵

۲۸ ـ پاکستان میں فارسی ادب، جلد چہارم، ص ۲۸ ۲۸

۲۹\_فهرست محتجینهٔ آذر ، ص ۲۱۵

١٠٠٠ الضاءص ١٠٠١ ٢٠٠٠

۳۱ کیگوهرنامه، ص ۱۸۱ ـ ۲۸۱

٣٢ \_اليشأ، ص ٢١٩



## فارس زبان مين مطالعة شاه عبدالطيف بمطائي

### أداكثر غلام محمد لا كهو تمد

سندھ کے عظم صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی (وفات ۱۱۹۵ء) کے بارے میں اب تک متعدد زبانوں میں مطالعاتی اور شخفیقی کام ہو چکا ہے۔ ان میں فاری زبان بھی شامل ہے۔ فاری بولی شاہ صاحب کے دور میں، سندھ میں تغلیم، علمی اور سرکاری زبان کے طور پر رائج شمی۔ ای پس منظر میں آئندہ سطور میں ہارے اس شاعر کے بارے میں فاری زبان میں ہونے والے کام کا مخفر سا جائزہ لیا جائے گا۔اس کے علاوہ یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی کہ وہ کون سی فارس کتب ہیں جن کی مدد سے ہم شاہ صاحب کی سوائح پرکام کرتے ہوئے مدد حاصل کرسکتے ہیں۔

اررمالهٔ اوبسیه

اس رمالہ کے مصنف تخدوم فیر معین (وفات ۱۹۱۱ه) ہیں۔ مخدوم صاحب ٹھفہ کے بہت بڑے عالم اور صوفی تھے۔ مخدوم فیر معین اور بھٹائی صاحب کی دوئی بہت مشہور ہے۔ شاہ صاحب نے ایک فط کے ذریعے مخدوم صاحب سے طریقتہ اویسیہ کے بارے ہیں پچھ موالات پوچھے۔ مخدوم صاحب نے فط کے ذریعے پوچھے جانے والے موالات کا جواب دیا۔ آعے چل کرکسی صاحب نے دوئوں خطوط کو رسائلہ اویسیہ کے نام سے ترتیب دیا۔ اس رمالہ کے ذریعے شاہ صاحب کی صوفیانہ موج کو سجھنے شاں مدد ملتی ہے۔ معروف اسکالر ڈاکٹر نبی بخش فان بلوچ نے اس رمالہ کے پھے اقتبامات بمعہ اس کے تعارف کے مجلّہ فیس زندگی (سندھی) کے نومبر ۱۹۵۳ء کے شارے میں شائع کروائے تھے۔ یہ رمالہ ڈاکٹر عبد المقیت شاکر طبعی نے، فارسی متن، اردو تر بھے اور حواثی کے ساتھ مرتب کرکے، ذیب عبد ادب مرکز حیدر آباد کی طرف سے س ۲۰۰۲ء ش شائع کیا ہے۔

٢\_مقالات الشعراء

یہ تذکرہ شاہ لطیف کے دور کے مشہور شاعر، مصنف اور مورخ میرعلی شیر قالع نے

اليوى ايث پروفيس بزل مرى ديپارمنث، سنده يوغورى، جام شورو

٣\_تخفة الكرام

تاریخ سے متعلق اس خیم کتاب کے مصنف بھی میر علی شیر قائع ہیں۔ یہ کتاب تین جلدوں پر مشمل ہے۔ آخری جلد میں سندھ کی تاریخ، شیروں اور وہاں کے مشاہیر کے احوال قلمبند کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب المااھر ۱۷ کاء میں لکھی گئی لیکن مصنف کی طرف سے بعد میں بھی اس میں اضافے ہوتے رہے۔ شیروں اور مشاہیر والے صے میں شاہ لطیف، ان کے والد شاہ حبیب اور پڑ دادا شاہ عبدالکریم کی سوانحات کا مختفر تذکرہ کیا گیا ہے۔ (۲) اصل فاری کتاب ۱۳۰۳ ھرکم ۱۸۸۵ء میں مطبع ناصری دائی سے شائع ہوئی۔ مختفین نے اس ایڈیشن کو ناقص قرار دیا ہے۔ اس ایڈیشن کی بنیاد پر سندھی اولی بورڈ نے تصفہ الکوام کے سندھی اور اردو تراح مشابع میں سندھی نامور اسکالرسید صام الدین راشدی نے تسحفہ الکوام کے سندھی اور اردو رصد سوم) کا جدید فاری ایڈیشن تیار کیا۔ یہ ایڈیشن ۱۳۹۱ء میں سندھی اولی بورڈ حیدر آباد کی طرف سے شائع ہوا۔ لیکن یہ حصد صرف ''تاریخ'' پر مشمل ہے۔ اس ایڈیشن میں شہروں اور طرف سے شائع ہوا۔ لیکن یہ حصد صرف ''تاریخ'' پر مشمل ہے۔ اس ایڈیشن میں شہروں اور مشاہیر والا حصد شامل نہیں۔

المريقت المالكان طريقت

میرعلی شیر قانع نے اس تذکرے میں بارہ صدیوں کے اسلامی مشاہیر اور صوفیہ کے حالات کھے ہیں۔ بارہ صدیوں کے حوالے سے کتاب کی منصوبہ بندی بارہ طبقات (ابواب) پر محیط رکھی گئی ہے۔ قانع نے اس میں ۱۷۹۰ مشاہیر کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب ۲۰۲۱ھ/۱۸۷ء میں ممل ہوئی۔ کتاب کے بارہویں طبقہ میں میں ممل ہوئی۔ کتاب کے بارہویں طبقہ میں شاہ لطیف کے حالات مندرج ہیں۔ (۳) اس سے پہلے والے طبقات میں شاہ صاحب کے اجداد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کتاب کا واحد قلمی نونہ براش لا ہریری میں موجود ہے۔ ای نیخ کی بیاد پر ڈاکٹر خصر نوشاہی نے معیار سالکان طریقت کو ایڈٹ کیا جو ۲۰۰۰ء میں ادارہ معارف نوشاہیر (ساہن یال شریف) بنجاب کی طرف سے شائع ہوا۔

۵\_طومار سلاسل گزیده

میرعلی شیر قانع نے یہ کتاب بھی ۱۲۰۲ھ ۱۷۸ء میں کمل کی۔ اس میں صوفیہ کرام کے طریقت کے سلسلے، شجروں کی طرز پر دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب شاہ لطیف کے ادلی ہونے کی تائید کرتی ہے۔ راتم کے پاس اس کتاب کی فوٹو کا پی موجود ہے۔ ۲۔ شجرہ اہل بیت

یہ کتاب بھی میرعلی شیر قانع نے ۱۲۰۲ ہر ۱۲۰۷ء میں کمل کی، جس میں سادات کے شیر کتاب ہو چکی ہے، پھر بھی یفنین سے کہ اس میں شیر کتاب ظاہراً گم ہو چکی ہے، پھر بھی یفنین سے کہ اس میں متعلوی سادات اور شاہ لطیف کے بارے میں ضرور کھے نہ کچھ مواد شامل ہوگا۔

کے فر دوس العارفین

یے تذکرہ بارہویں صدی کے ایک مشہور صوفی بزرگ خواجہ محمد زمان (وفات ۱۱۸۸ھ)

کے سوائح اور روحانی و دینی تعلیمات کے حوالے سے میر بلوچ خان ولد میر مکرم خان تالیور نے

107اھر ۱۷۸۱ء میں تیار کیا۔ یہ تو جمیں معلوم ہی ہے کہ خواجہ صاحب اور شاہ لطیف نہ صرف معاصر نتے بلکہ ان کی آپی میں ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ اس طرح خواجہ صاحب پر کھتے ہوئے ضمنا شاہ لطیف کا ذکر بھی، اس کتاب میں ہوگیا ہے۔ (۳) اصل فاری کتاب ابھی تک نہیں عمنا شاہ لطیف کا ذکر بھی، اس کتاب میں جو گاعت اواری شریف نے شائع کیا ہے۔ اردو مترجم کیا نام محمد یونس باڑی ہے۔ اردو مترجم

٨ \_ملفوظات پيرمحد راشد

یہ ملفوظات سندھ کے راشدی ساوات کے جداعلی پیر محمد راشد(وفات ۱۲۲۳ھ) کے بیں۔ آپ کے ملفوظات کے جداجدا مجموعے مختلف ناموں سے مرتب کیے گئے۔ مختلین کا خیال ہے کہ پیر محمد راشد، شاہ عبداللطیف بھٹائی کے قریب ترین عالم اور عارف بیں جنہوں نے اپنی ملفوظات میں مختلف معنوی فکات پر شاہ لطیف کے ابیات میں سائی ہوئی فکر کو بطور مثال پیش کرکے ان کی ایمیت کو اجا گر کیا۔ اصل فارس ملفوظات ابھی تک شائع نہیں ہوئے۔ ان ملفوظات کے جدا جدا صدا سندھی تراجم موجود بیں۔ (۵)

9\_خزانة المعرفت

پیر محد راشد کے بیٹے بیر سید صبغۃ اللد "بیر پاگارہ" (وفات ۱۲۳۱ھ) کے ملفوظات خزانة المعرفت کے مام سے علمی ونیا میں مشہور ہیں۔ اس میں شاہ لطیف کے سب سے زیادہ

ابیات بطور مثال مذکور ہیں۔ سندھ کی معروف علمی شخصیت ڈاکٹر نی بخش خان بلوچ نے شاہ لطیف کا کلام مرتب کرتے وفت ان ملفوظات کو بھی ایک اہم ماخذ کے طور پر سامنے رکھا ہے۔ اس سے لطفی لٹریکر میں بحسزانة السمعرفست کی اہمیت کا بخوبی اعدازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس سے لطفی لٹریکر میں بحسزانة السمعرفست کی اہمیت کا بخوبی اعدازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اصل فاری کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ البتہ سندھی زبان میں اس کا ترجمہ مفتی محمد رحیم سکندری کی کوشش سے جمعیت علماء سکندری کی کوشش سے جمعیت علماء سکندری ہیں جو گوٹھ نے ۱۹۹۰ء میں شائع کیا۔ اسکندری اولیاء

اس تذکرے کے مولف ظیفہ محمود نظامانی اپنے وقت کے بڑے عالم اور نامور ادیب سے۔ آپ کا شار پیر محمد داشد کے قریبی مریدوں اور مخار خلفا میں ہوتا ہے۔ مختلف کتابوں کے مصنف ہونے کے علاوہ، آپ کو یہ سعادت بھی حاصل رہی کہ، آپ نے اپنے مرشد کے ملفوظات اور مکتوبات کو بھی مرتب کیا۔ آپ نے ۱۲۵۸ھر۱۸۵۲ء میں اولیائے سندھ سے متعلق ایک تذکرہ محکلشت اولیاء کے نام سے تیار کیا۔ اس تذکرے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے حالات بھی ملئے ہیں۔ یہ تذکرہ ابھی تک طبح نہیں ہوا۔ (۱۷)

سندھ کے نامور عارف، شاعر اور مصنف بیدل فقیر(وفات ۱۲۸۹ھ) نے اس کتاب کو ۱۲۲۴ھ ۱۸۴۷ء میں تالیف کیا۔ کتاب میں حکمت و دانائی کے عجیب نکات سائے ہوئے ہیں۔ بیدل فقیر خود اس کا تعارف یوں کرواتے ہیں:

ساری جمد الله کے لیے اور ثناء ای کے لیے ہے جس نے ذات کو کمائی و صفات بیں اور صفات کو اساء مثال بیں اور اساء کو ظہور افعال بیں پوشیدہ کیا اور صلوۃ و سلام اس ذات پر جس نے واقفین کی ملکوت کی طرف ور عارفین کی لاہوت کی طرف رہنمائی کی اور ان کی آل عظام اور اصحاب کرام پر قیامت کے دن تک۔ یہ ایک رسالہ ہے جس میں چالیس درجات ہیں اور ہر درجہ پانچ تعینات پر مشمل ہے۔ پہلا تعین قرآن پاک سے موافق آیات کریمہ ہیں۔ دوسرا تعین صدافت سے بھری ہوئی صدیف شریف ہے، تیسرا تعین مضنوی معنوی کے فیض آیات ابیات ہیں، چوتھا تعین وجد آفرین ظامتہ مضامین لینی رسالہ شاہ عبداللطیف بھٹائی قدیں سرہ سے سندھی بیت، پانچوال تعین دائے سے موافق آیات کریمہ ہیں۔ دوسرا تعین مرہ سے سندھی بیت، پانچوال تعین دائے ہیں، بانچوال تعین دائے ہیں، بانچوال تعین دائے ہیں دائے دائی ایک حکایت ہے۔ (ے)

درگاہ بیدل نقیر کے سجادہ نشین صوفی سبحان بخش کی کوشش اور سندھی ترجے ہے کتاب بھٹ شاہ نقانتی مرکز حیدر آباد نے ۱۹۷۱ء میں شائع کی۔ ڈاکٹر نواز علی شوق نے اس کا اردو

ترجمہ کیا جو شاہ لطیف چیئر کرا ہی یو نیورٹی نے ۲۰۰۰ء میں شائع کیا۔دونوں اشاعتوں میں اصل فاری متن بھی موجود ہے۔

١٢\_مرغوب الاحياب

اولیائے اواری شریف سے متعلق ہے اہم تذکرہ میر نظر علی تالیر نے من ۱۲۵۳ احد۱۸۵۱ میں لکھا۔ کتاب کا پورا تام مسرغوب الاحباب فی انساب الاقطاب ہے۔ مصنف نے زیادہ تر خواجہ محمد زمان دوم (وفات: ۱۲۵۷ه) کے سوائح اور روحانی درجات پر توجہ مرکوز کی ہے۔اس تذکرے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی اور خواجہ محمد زمان اول (وفات: ۱۸۸۱ھ) کے حوالے سے بھی مفید اور مفصل مواد موجود ہے۔ یہ تذکرہ ابھی تک طبع نہیں ہوا لیکن دور جدید کے محققین نے اولیائے لواری شریف پرکام کرتے ہوئے، اس تذکرے سے بھی خوب استفادہ کیا ہے۔(۸)

میاں نور محد درس اپنے دور کے ایک انتہائی ممتاز عالم تھے۔ آپ نے بڑے اہتمام سے شاہ جو رسائے کا متن مرتب کرنا شروع کیا۔ کلیان سے آبری تک مجموی طور پر نوسر ذوالقعدہ ۱۲۸۳ھ راج کا متن مرتب کرنا شروع کیا۔ کلیان سے آبری تک مجموی طور پر نوسر ذوالقعدہ ۱۲۸۳ھ راج ۱۸۲۵ھ میں قلمبئد کے۔ بعد میں آپ کے بیٹے میاں دوست محد نے یہام جاری رکھا اور ۱۲۸۳ھ میں مزید دس سر (معذور سے کہاموڑی تک) کھے۔ باتی رہ جانے والے سر آس سال، ایک تیسرے شخص میاں احد نے لکھ کر رسالے کو کھل کیا۔ مخدوم نور محمد نے پورے دسالے کو کھل کیا۔ مخدوم نور محمد نور کھی ہے وہاں فاری کے بیں۔ جن نامی زبان میں آپ نے فاری زبان میں شرح کامی ہے وہاں فاری کے بڑے شعراء کے ابیات بطور شہادت نقل کیے ہیں۔ اس رسالہ میں ڈاکٹر بنی بخش خان بلوچ کا مفصل مضمون حجب چکا ہے۔ (۹)

۱۱۰ کینه جہاں تما

اس کتاب کے مصنف مخدوم محمد عاقل بن مخدوم عبدالخالق (م ۱۲۹۳ه/۱۸۵۱ء)

ہیں، جن کا تعلق کھم را (Khura) کے مخدوم خاندان سے ہے۔ یہ کتاب جس کے مختلف نام
طبع ہیں تین حصوں میں دنیا کی ضخیم تاریخ ہے۔ اس کا تیسرا حصہ سندھ سے متعلق ہے۔ اس
کتاب میں کھم را کے مخادیم سے شاہ صاحب کی طاقات اور تعلقات کے بارے میں مواد ملتا
ہے۔ اصل فاری کتاب ایمی تک شائع نہیں ہوئی۔ اس کا مختر سندھی ترجمہ مخدوم شفیع محمد کی
کوشش سے ۱۹۹۷ء میں تاریخ و تلکرہ بزر گان سندھ کے نام سے شائع ہوا۔

۵ا\_منهاج العاشقين

اس مختر فاری کتاب کے مصنف فلام محمد خانزئی نے اس میں شاہ کے رسالے میں بیان شدہ داستانوں کوسلوک کے آئینے میں تمثیلی معنی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کام انہوں نے پیر رشید الدین شاہ جھنڈے والے کی فرمائش پر۲۰۱۱ھر۱۸۸۴ء میں کھمل کیا۔ اس کتاب کا سندھی ترجمہ بھی مصنف نے خود بی انجام دیا۔ اس ترجمے کو ڈاکٹر داؤد پونہ مرحوم نے سال کتاب کا سندھی ترجمہ بھی مصنف نے خود بی انجام دیا۔ اس ترجمے کو ڈاکٹر داؤد پونہ مرحوم نے سنوار نے کے بعد شائع کیا۔ خانزئی نے بعد میں شاہ لطیف کے دو ابیات کی فاری شرح کھی اور ان کا ترجمہ بھی کیا۔ (۱۰)

میر عبدالحسین خان سانگی مشہور مصنف اور شاع گذرے ہیں۔ سندھی شاعری کے حوالے سے ان کا نام بردی اہمیت رکھتا ہے۔ میر صاحب شاہ جو رسائو کے عالم اور عاشق نظے۔ میر سانگی نے ای جذبے کے تخت شاہ صاحب کی حیات اور نشانات پر ۱۳۰۵ھ/۱۸۸۸ء شی ایک کھل کتاب لسطائف لسطیفی کے نام سے تیار کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سوائح، شاعری اور روحانی درجات کے حوالے سے، فاری زبان میں یہ اولین کتاب ہے۔ ڈاکٹر نبی شاعری اور روحانی درجات کے حوالے سے، فاری زبان میں یہ اولین کتاب ہے۔ ڈاکٹر نبی خان بلوچ کی ستی سے فاری کتاب ۱۹۲۵ء میں، بھٹ شاہ نشافتی مرکز کی طرف سے شائع مرتبہ ہوئی۔ ای ادارے نے اس کا سندھی ترجمہ ۱۹۸۱ء میں شائع کیا، جس کے مترجم مولان عبدائرسول قاوری ہیں۔

كالة كره مخاديم كهموا

کھہڑا شہر کے کادیم کے بارے میں یہ تذکرہ مخدوم اللہ بخش (وفات ۱۳۳۵ھ)

بن خدوم محمہ عاقل نے تیار کیا۔ آپ کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ خادیم کھہڑ ا اور شاہ بھٹائی کے تعلقات کے متعلق اس تذکرے میں بھی مواد ملتا ہے۔ اصل فاری کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ راقم کے پاس اس تذکرے کی فوٹو کائی موجود ہے۔ مشاہیر کھہڑ ا سے متعلق اس اہم تالیف کا سندھی ترجمہ مخدوم غلام احمد ولد مخدوم امیر احمد نے کیا جو ابھی تک طبع نہیں ہوا۔ ما۔ النظم الشریف

مولوی ہدایت اللہ مرحوم کا تعلق قدیم شہر ہالہ سے تھا۔ بعد میں آپ نے کراچی کی طرف ججرت کی اور وہیں ۱۳۲۵ء میں وفات پائی۔ آپ کو شاہ لطیف کے کلام سے بہت محبت اور رغبت تھی۔ انہوں نے شاہ کے کلام کے بہت محبت اور رغبت تھی۔ انہوں نے شاہ کے کلام کے بچھ فاری تراجم کیے، جو کہ سندھی میگزین تسوحیا۔

ش ۱۹۳۸\_۳۹ میں چھے۔مصنفوں نے ان کے فاری تراجم کو النظم الشریف لکلام السید عبداللطیف کے نام سے یاد کیا ہے۔(۱۱)

· 19\_ارمغان لطيف

نیاز ہایونی ہارے دور کے نامور سندھی شاعر اور اہل قلم ہیں۔آپ نے شاہ لطیف کے کلام کا منظوم فاری ترجمہ کیا۔ اس ضمن ش آپ نے شاہ جو رسالو سے سُرکلیان، سُریمن کلیان اور سُر گھدہات کے تراجم ارمنعان اسطیف کے عنوان سے تیار کیے اور مشہور سندھی مجلّہ مھران میں ۱۹۷۳ء میں شائع کرائے۔ شاہ لطیف چیئر کراچی یو نیورٹی نے ڈاکٹر دُرشہوار سید کا مرتب کردہ رسالہ شاہ عبدالطیف جلد اول شائع کیا ہے جس میں سندھی متن کے ساتھ اردو، اگریزی اور فاری تراجم بھی دیے گئے ہیں۔ یہ جلد ۱۹۹۹ء میں شائع ہوئی جس میں فاری ترجمہ نیاز ہایونی کا دیا گیا ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔

۲۰\_منثور ترجمه

اکادمی ادبیات پاکتان اسلام آباد نے ۱۹۹۵ء میں ایک بین الاقوامی ادبی کانفرنس منعقد کی۔ اسی موقع پر پاکتانی زبانوں کے برے برے صوفی شعراء کے کلام کا ختنب فاری منثور ترجمہ ڈاکٹر محم صدیق خان شبل نے کیا جس کو شعرائی بزرگ عرفانی پاکستان کے منثور ترجمہ ڈاکٹر محم صدیق خان شبل نے کیا جس کو شعرائی کے ختنب اشعار کا بھی فارسی نثر میں نام سے شائع کیا گیا۔ اس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ختنب اشعار کا بھی فارسی نثر میں ترجمہ دیا گیا ہے۔ شاہ کے کلام اور پیام کو فارسی زبان میں سمجھنے کی بیہ تازہ ترین علمی کاوش ترجمہ دیا گیا۔

### منالع و مأخذ

اربیرعلی شیر قائع، مقالات الشعواء ، ص ۲۲۹\_۲۲۸ ۲ربیرعلی شیر قانع ، تعطق الکوام • مطبع ناصری دیلی ، ص۱۵۲ ۳ربیرعلی شیر قائع ، معیار مسالکان طریقت ، ص ۲۷۸\_۲۷۷

١٢ ـ فردوس العارفين، اردوتر جمر، ص ٢٠٠٠

۵۔ فلیفہ محمود نظامانی کے مرتب کروہ ملفوظات مجمع الفیوضات کا سندھی ترجمہ الگ الگ چے حصول میں بہت پہلے چھپا تھا۔ اب یہ ترجمہ دو جلدول میں شائع ہوا ہے۔ جلد اول کے مترجم مولانا محمد قاسم مشوری اور سال طباعت ۲۰۰۰ء ہے، جبکہ جلد دوم کے مترجم مفتی در محمد سکندری اور سال اشاعت ۲۰۰۱ء ہے۔ پیرمحمد راشد کا دوسرا مجموعہ ملفوظات صبحب سندم فقیر عبدالرجم

سکندری نے اس کو سندھی میں شاہ پور چاکر ہے ۱۹۹۳ء میں شائع کیا۔ ملفوظات فاری ابھی تک نہیں چھے۔
۲۔ ضلیفہ محمود نے ۱۲۹۷ھ میں وفات پائی۔ آپ کی مرتب کردہ محتوبات کو، ڈاکٹر نذر حسین سکندری نے ۱۹۹۱ء میں سندھی ترجے کے ساتھ شائع کیا۔ ان کی ایک اور تصنیف سکسشسن اولیاء کے کچھ اقتباسات مقالات میں سندھی ترجے کے ساتھ شائع کیا۔ ان کی ایک اور تصنیف سکسشسن اولیاء کے کچھ اقتباسات مساوب کی قیام صاحب کی محدودت میں چھے ہیں (ص ۱۳۳۱۔۱۳۳۱ء سال اشاعت ۲۰۰۰ء) فلیفہ صاحب کی کچھ اور تصانیف بھی حال میں چھی ہیں۔

ك ينج كنج (اردوترجمه)، ص ١٨١ ٧٨

^- مسر غوب الاحباب كے مصنف اور خواجگان لوارى شريف سے متعلق، تفصيل كے ليے تسكم ملة مقالات الشسعسرا ، ص ١٩٣١، بمعه حواثى ص (١٩٣١ ـ١٩٣١)، از سيد حمام الدين راشدى، ايك مفيد ماخذ ہے۔ يه كماب ١٩٥٨، بين شائع بوئى۔

۹ لطیف سالگره منحزن، طبح حیدر آباد، سال ۱۹۷۵ء، ص ۸۲ سام ۱۹۲۵ سالگره منحزن، طبح حیدر آباد، سال ۱۹۷۵ء، ص ۸۲ سام ۱۰ ساله غلام محمد خانزئی (سندهی) ۱۱ ساله غلام محمد او ۱۹۵۱ء، مضمون از کریم بخش قالد، ص ۲۰۳ س۲۰۵ سال ۱۹۵۳ء، مضمون از کریم بخش قالد، ص ۲۰۳ س۲۰۵



# پیر سید علی اصغر شاہ راشدی خاندان کے ایک گمنام فارسی شاعر

#### حافظ عبدالرزاق مهران سكندرى

سادات سندھ یل سے راشدی خاندان کے بزرگوں نے تصوف اور علوم و فنون اسلامیہ یل بہت سے اسلامیہ یل بہت اعلیٰ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس خاندان کے بزرگوں میں بہت سے شاعران باکمال، صاحبانِ تصوف اور الل اللہ پیدا ہوئے اور سندھ کی تاریخ ان پر فخر کرتی ہے۔ (۱) راشدی خاندان کے مؤسس اعلیٰ پیرطریقت حضرت پیرسید محمد راشد ''روزہ دھئی'' علیہ الرحمۃ کے تیرے گدی نشین پیر پاگاڑہ حضرت پیرسید حزب اللہ مسکین المعروف بہ'' مند دھئی' کے فرزند سوم ہیں۔ حضرت سیدعلی اصغرشاہ راشدی بھی سندھی اور فاری کے اعلیٰ پایہ کے شاعر سے آپ کی ولادت ۲۲ رئیج الاول ۱۸۷۱ھ کو پیرجوگوٹھ موجودہ ضلع خیر پور میرس میں ہوئی۔ سے آپ کی ولادت ۲۲ رئیج الاول ۱۸۷۱ھ کو پیرجوگوٹھ موجودہ ضلع خیر پور میرس میں ہوئی۔ آپ کی والد ماجد چونکہ خود اپنے وقت کے مایہ ناز عالم دین، شاعر، کائل و اکمل ولی اور پیر طریقت سے اس لیے آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی، جس کی وجہ سے سیدعلی اصغر شاہ راشدی نے ایام طفولیت ہی میں مخلف علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کیا کہ اپنے ہمصر علاء و شعراء سے بھی سبقت لے گئے۔ (۲)

#### ثنع وشاعري

آپ کے والد ماجد چونکہ خود علم پرور نے اس لیے آپ کی خدمت میں ملک کے اطراف و اکناف سے جید علمائے کرام اور شعراء آتے رہتے ہے۔ ادبی محفلیں منعقد ہوتی تھیں جن میں پہلے آپ کوئی موزوں شعر یا قطعہ ارشاد فرمائے اور پھر حاضر مجلس شعراء آس طرح اور وزن میں پہلے آپ کوئی موزوں شعر یا قطعہ ارشاد فرمائے اور کہ آپ نے یہ مصرع محفل میں پیش کیا: اور وزن میں طبح آزمائی کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے یہ مصرع محفل میں پیش کیا:

الم خطيب جامع مجد بوليس لائن، سانكھر، سندھ

لین صحرا کننا اچھا ہے کہ اس کا کوئی دروازہ ہی نہیں۔ اس پر حضرت سید علی اصغر شاہ نے بیرگہ ا لگائی:

عاشق چه خوش است که سر ندارد

یعنی عاشق کتنا اچھا ہے کہ سر ہی نہیں رکھتا۔ ( کہ اپنے محبوب پر قربان کردیتا ہے) محفل میں بیٹھے ہوئے مولوی محمد عاقل نے کہا:

مفلس چەخۇش است كەزر ندارد

مفلس کننا اچھا ہے کہ زر نہیں رکھتا محفل کے ایک گوشے میں پیر صاحب کا ایک مرید باصفا چھگی نامی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ:

چنگی چه خوش است که گھر ندارد

لین چننی نقیرکتنا متوکل ہے کہ رہنے کے لیے گھر بھی نہیں رکھتا۔ صفرت پیر سید حزب اللہ مسکین بیٹ چننی نقیرکتنا متوکل ہے کہ رہنے کے لیے گھر بھی نہیں رکھتا۔ صفرت پیر سید حزب اللہ مسکیل بیٹ سن کر استے خوش ہوئے کہ چنگی فقیر کو نفلہ انعام اور گھر تغیر کروا کے دیا، مولوی محمد عاقل کو نفلہ انعام عطا فرمایا اور میاں سیدعلی اصغر شاہ کو خلعت خاص سے نوازا۔

ایک مرتبہ آپ این فرزندوں کے ساتھ چودھویں کی رات محفل لگائے بیٹے ہوئے سے سے جاتھ چودھویں کی رات محفل لگائے بیٹے ہوئے سے سے جاند کے گرد ایک بڑا گول دائرہ سابن گیا۔ آپ نے فرمایا:

خط خولی مرد مه کشیده

لین جاند کے گرد کتنا اچھا ہالہ کشیدہ ہے۔اس پر صاحبزادہ علی اصغر شاہ نے فی البدیہہ فرمایا کہ: نے جشمے دیدنے کوشے شنیدہ

لین ابیا خوب ہالہ کس آنکھ نے دیکھا اور ندکس کان نے سا۔ (۳)

پیرسید علی اصغر شاہ بہت ذہین و قطین اور فاری ادب کے ماہر اور قادرالکلام شاعر ہے۔
آپ نے فاری نظم بیں ساقی نامد اور شدجرہ طیبہ کی دو جلدیں تالیف کیں۔ جلد اول ، جو ۲۰۹ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، انبیائے کرام کے احوال پر مشمل ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اہل بیت اطہار کا بیان بھی درج ہے۔ جلد دوم کا آغاز صفحہ ۲۱ سے ہوتا ہے۔ اس جلد میں خاندانِ راشدید اور طریقہ قادریہ کے مرشدین کا احوال ذکر کیا ہے۔

ابتدای کتاب شجرهٔ طبیبه

تو می آفرینی تو می پردری تو صور گری لیک خود بی مثال بساط آدرد جمچو بح محیط

تو قادر ترا قدرت و قادری سیه خاک از تو بحسن و جمال بحکم تو بر قطره گردد بسیط

كتاب كاسبب تأليف

ز روی ارادت شدم ونظیر نشستم، چنین کرد با من خطاب بنظم آدری سلسله مرشدان بنظم آدری گر ز تو در خور است سر نظم طبح تو آماده است یونین است کر وی تو بر می خوری سرد گر تو کاری کنی شایگان ز شاهان بی ذکرها دیده ام ز شاهان بی ذکرها دیده ام آگر در کرایست اندک گیر(۴)

یک روز رفتم به نزدیک پیر

بوسیدم آل دست والا جناب

مرا آرزو بست گو بر یک زمان

ز اشعار دیگر جمین بهتر است

تر علم و دانش خدا داده است

زمانی درین کار گر غم خوری

زمانی درین کار گر غم خوری

نظر در تواریخ، من کرده ام

نظر در تواریخ، من کرده ام

ز پیران ما نیست ذکر بییر

پیر سید اصغر شاہ راشدی سبب تالیف کا ذکر کرنے کے بعد اپنے آباء و اجداد کے مرشد حضرت پیر محیلانی سدھانہ چناب والے کا ذکر انتہائی محبت کے ساتھ ان الفاظ میں کرتے بیں کہ تاریخ نولی کا مشکل ترین کام مجھ جیسے محیف البدن اور کمزور سے کیسے ہوسکتا ہے۔ یہ ہمت در حقیقت حضرت پیر دشکیر کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

که فرمود دربارهٔ ونگیر مستای او پیر گیلانی است او پیر گیلانی است بود مسکن پیر والا جناب نیاری بر خوابش خود گذر نیاری بر خوابش خود گذر کدر کدر کدر کدر کدر کرد خوانند تا صاحبان تمیز(۵)

ہم از ہمت آل دعاهای پیر کہ از آلِ محبوب سجانی است بشہر سدهانہ بملک چناب بسوی مریدان ز روی سفر درست آلہ ایں داستان عزیز

کہتے ہیں کہ شاعر حضرات حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ جو چیز ان کی نظروں سے گذرتی ہے اس کو اپنے دماغ میں ہٹھا کر پھر اس کے متعلق اپنے اشعار میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ پیر سید اصغر شاہ راشدی بھی اپنے وطن مالوف سندھ کی تعریف میں یوں رطب اللمان ہیں:

که باشد ز ایمان حب الوطن نمایند الل نواریخ یاد که تمیم گون است و جنت نظیر كنون محويم از كشور خود سخن خوش آن سنده كش با عردس البلاد زهى خطه سنده خاطر يذير

محميًا بمه وقت چون نوبهار همه خاک او مثک عبر سرشت ز آب دوال عذب شيري گوار نه ديرانه در اوست ني کوهسار بخوانی عدن يا تو بايغ جنان فرازش بود جمله گی مرغزار بود گرچه نابين دود بي دليل ز خرما و جامون و انب و کنار(۱) ظرافت پند و محبت طراز عمه صاحب وضع و اهل تراش

مسطح زینی پُر از سبزه زار بود جبرگانش چو اردی بهشت ز هر جنب جاری درو جویبار نه بینی زینی جز از کشت زار ز نیبا چمنها و از بوستان نشیبش تمای بود جویبار نشیری بشهری کشیده سبیل در وی شجر بار دار همه اهل این ملک مهمان نواز همه فارغ البال و خورم معاش

آب سنده کا حدود و اربعه یول بیان کرتے ہیں:

ز غربش بلوچ اند و غزنی و غور به تشمیر طرف شالش کند(۷) ز طرف جنوبش بود بر شور حد شرقیش تا به ملتان رسد

پیر سید علی اصغر شاه راشدی صاحب این اور این خاندان کا تعارف ان الفاظ میں

كرات بن:

مرا پاکی تسل از حیدر است جهان رمبری، عالمی مقدا(۸) منم بیر، نامم علی اصغر است منم بیر آن بیر حزب خدا

اس سلسلہ نسب کا کھمل شجرہ میارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تک بیان کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں:

نبيره پيمبر مقدس كلام كلام كد عم زاد احمد عم او بي سخن ولي تسمت آورد اين جاكشان كنون اطلاعت دهم از مقر(۹) كد بهر يك بود شاه سودد اساس على با مظفر اخ ديگر است ز من بعد من شاه مردان سر است ز من بعد من شاه مردان سر است

علی از حسین علیه السلام حسین از علی مرتفئی یاد کن خسین از علی مرتفئی یاد کن ز ملک عرب خاص دارم نشان شنیدی پجو شجره مرا سرببر مرا بفت دیگر برادد شناس محسین از تمامی علی گوهر است ز آسم شنیدی علی اصغر است

غلام مصطفیٰ شاه زان پس نگار وزان پس عنایت نه اندر نگاه که در حکمش از ماه تا ماهی است پیر پس نشین پر هست مند نشین پود میر این مند بوتراب پود میر این مند بوتراب نه قرب قر گرچه رونق هم اند(۱۰)

علی سرور از بعد وی در شار بدان بعد او پیر محمود شاه بدان است بل شای است در این است بل شای است رز ایجاد اسلام تا عمد این کنون شاه مردان شاه کامیاب مد است آن برادر، همه انجم اند

اور اینے قادری مشرب ہونے کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

که ره رسان جانب برتری ست بیانی ز اهل حقیقت کنم (۱۱) مرا نیز چون مشرب قادری ست کنم کم یاد مشایخ طریقت کنم ساقی نامه

پیرسیدعلی اصغر شاہ راشدی نے ساقسی نامیہ بیل بھی معرفت کے موتی بھیرے جیں۔ فرماتے بیل کہ می محبت نوش کرنے سے پہلے بیل انا کی ہستی سے باہر ہوجاتا ہوں اور میری زبان اور دل توحید کے نفے گاتے ہیں۔ می محبت نوش کرنے کے بعد میری زبان صرف ذکر حق بیل می مورش اور دل کوگشن کی طرح مزین دکر حق بیل مورش اور دل کوگشن کی طرح مزین کردیتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

که بخشد شعوری ز مبدای کار گردد مجردت دی بیمشی دلت را بتزئین چو مخلشن کند کد تا آیم از ملک هستی بدر داه سنایم بویا شود دام راه سنایم بویا شود وقوفی مجیرم من از نه ورق (۱۲)

بیا ساتی آن بادهٔ جان شکار ز کی جرعه سوی عرفان کشی خمارت محمر سینه روش کند بیا ساقی آن بادهٔ جان شکر بیا ساقی آن بادهٔ جان شکر زبانم بنوحید محویا شود گوید زبانم جز از ذکر حق گوید زبانم جز از ذکر حق

اس کے بعد آپ ماتی سے خاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ وہ ماغرِ حیدری لے آجو میخانہ قادری سے لبالب ہے اور جس کے پینے سے میری قوت گویائی اور دل کی روشیٰ میں اضافہ ہوجائے۔ میر مرف اس لیے چاہتا ہول کہ اہل طریقت کا ذکر خیر اور بات حقیقت کی بیان کرسکوں، ایس صاف حقیقت والی بات کہ جس میں رنگ، ریب اور فریب نہ ہو۔

لبالب ز میخانهٔ قادری به نیروی خاطر فزاید مرا

بیا ساقی آن ساغر حیدری که قدرت بنطق اندر آید مرا

كه تا ذكر الل طريقت محمم سخن را ز روی حقیقت سمم تیارم یکی لفظ از رنگ و ریب شه نادیده محویم کلام قریب (۱۳) سید علی اصغر شاہ راشدی خدائے ذوالمنن کی دربار میں سرایا اخلاص بن کر عرض کرتے ہیں کہ بارِ الها! مجھے دل ایبا دے جو ذکر ذاتی میں محو ہو، جو حقیقت شناس ہو، ترے امرار سے داقف ہو، توحید کے نفے گارہا ہو، اور حقیقت سے علم و آگی رکھنے والا ہو:

گذشته ز ملک صفاتی بود مجن عليه السلام چو درياي مؤاج هر دم بجوش نفاده قدم را براهِ سداد ير وهنده لفظ دانا بوو حاره بود کامیاب از مراد(۱۳)

ول محو در ذکر ذاتی بود دل وہ کہ توحید دارد کلام دل وہ کہ باشد حقیقت نیوش دل داقف از رمزهای و داد ول وه که آکه ز معنی یود دل دو کہ نام تواش یاد یاد غزل گوئی

امغرشاه صاحب نے ایک غزل اکھی:

بتا دوش از رو دورم، نگاه انداخی، رقی ولم ختى، زبان بسى، بنم انداخى، رقى زدی، بردی، فردی، طرفه تر رسوا بقرمودی ربودی موحر دل را، فلستی، دور افکندی خیال بوسته شیرین لبت بستم، بشوریدی برآن شرطی که بنهادی بها برومل و جانبازی ير اين تازم كم بازى باخت زهرة رقيبارا حزاران آفرینت منعاقلاً او از علی اصغر

ب تیرچیم پر نازت محمیدم ساختی، رقتی تکه کردی، دلم بردی، سیردی تار زلفت را

اسیر دام گیسوی تو دلهای هزاران شد

بيرسيد على اصغر شاه راشدي بهي اين والد ماجد كي طرح فاري غزل كوئي ميس اينا ثاني ندر کھتے تھے۔ وہ معاصر شعراء سے غزلیات کا تبادلہ بھی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ پیرسید علی

زخواب و صبر، چیم و سینه را برداختی، رفتی همید، سوختی ما را، نگاهی ساختی، رفتی باین لطف و عنایتها، مرا بنواختی، رقی بسنك خاك قدر كوهرم نشاختي، رفتي مبادا لب كشايم، تين ابرد آخي، رني رسیدی، مست دیدی، محره چیدی، تاخی، رفی ز احیانی که بنشتی و می بگداختی، رفتی ور اقلیم قلم رانی، علم افراختی، رفتی

آب سے دوست مولوی محمد عاقل صاحب نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل غول اللهی: هميدت را بجر كور و كفن انداختي، رقي باين چندين عنايتها مرا بنواخي، رفي از انها یکدلم بردی، بلی بشناختی، رفتی

که بر عاشق تنها یکتنه برتاختی، رفتی که ناکه بر سرش شمشیر ابرو آختی، رفتی چو جانبازان تو جانب خویشتن را باختی، رفتی زشتر نویش شوری در جهان انداختی، رفتی (۱۵)

بتا، ابرو کمانا، آن نگار شهسوار اسی ول اندر جلوه روی نو، جران بود و سر گردان رجمش جون در مقنول و بیجان شد، بدل گفتم بفرهان "دعلی" "ماقل" غزل گفتی و در شفتی بفرهان "دعلی" "ماقل" غزل گفتی و در شفتی

پیر سید علی اصغر شاہ راشدی نے اپنے پیچے دو فاری اور ایک سندھی دیوان (غزلیات فاری وسندھی) یادگار جھوڑے۔

وفات: آپ نے ۲۷ برس کی عمر اس دنیائے بے ثبات میں بسر کرکے آخر ۲۲۷ ذی قعدہ ۱۳۵۲ جری پیر گوٹھ موجودہ تخصیل کنگری ضلع خیر پور میرس میں رحلت فرمائی۔انا اللہ واتا الیہ راجعون (۱۲)

### مأخذ ومراجح

ا\_ مثلًا دیکھے: ترکیمائه مقالات الشعراء (فاری) ، به سیح سید حسام الدین شاه راشدی مندهی ادبی بورد ، کراچی ، ۱۹۵۸ء، ص ۱۹۸۸

۲- ماهنوار الرانسد، ناشر جمعیت عاماء سکندریه، پیر جوگونگه ضلع خیر پور میری، ۱۳۹۹ء، ص ۲۰ ۳- مقدمهٔ دیوان مسکین فارسی، جمعیت عاماء سکندریه، درگاه شریف پیر جوگونگه، ص ۳۹-۳۸ ۴- تکدملهٔ مقالات الشعراء (فاری)، ص ۸۸۷-۸۸۷

۵۔الیٹاءش اوے

٢ \_اليناءص ٥٩٥

4\_الشأ

٨\_اليشاءس ١٩٧

٩ \_اليناءش ٩٨ ٢

١٠ \_ اليناء ص ١٠٠ \_ ٩٩ \_

الدابيثاً، ص ۸۰۲

۱۲\_اليناء ص ۲۰۸

١٣ اليناءس ٨٠٥

۱۳ اليناءس ١٠٨

هاراليناءص ١٥٥ ٢٢٣٨

٢ارايضا

ተ ተ ተ

## پہتو زبان و ادب پر فارس کے اثرات

#### دُاكثر غزن خشك الإ

پاکتان کی تقریباً ساری علاقائی زبانوں اور ان کے اوب و ثقافت پر فاری زبان اور ایرانی کھی کے اثرات بہت واضح ہیں۔ کہتے ہیں کہ تین چار ہزار سال پہلے جب آریا لوگ مایخاج زندگی کی تلاش میں اپنے اصلی وطن لینی وسطی ایشیا سے نقل کھڑے ہوئے تو یہ دو گروہوں میں تقسیم ہوگئے۔ ایک گروہ عازم ایران ہوگیا اور دوسرا افغانتان اور درہ خیبر کے راستے برصغیر پاک و ہند میں واغل ہوا۔ موفرالذکر گروہ کے مقامی لوگوں کے ساتھ ال بیٹنے اور رابط برقرار رکھنے کے نتیج میں پشتو زبان وجود میں آئی وجود میں آئی۔ یہی دوجہ ہے کہ پشتو اور فاری زبانوں کے ساتھ رابطے کی دجہ سے فاری زبان دوجود میں آئی۔ یہی دوجہ ہے کہ پشتو اور فاری دونوں زبانوں کا آپس میں بہت ہی قربی، گہرا اور قدیم تعلق ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ پشتو زبان بولنے والوں کا علاقہ صدیوں تک ایرانی قلموو میں شامل رہا اس لیے بھی وقت کے گذر نے کے ساتھ ساتھ پشتو اور فاری کے مابین قرب میں فطری طور پر اور بھی تقویت پیدا ہوگئی۔

آثار قدیمہ کے ماہرین نے سوات، باجوڑ، صوائی، تیمرگرہ اور نٹے پیر ہیں ایسے آثار کا پہتہ چلایا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گندھارا لیعنی پشتونوں کے علاقے ہیں قبل از اسلام دین زرتشت کا رواج بھی رہا ہے۔ ان ماہرین کو بعض جگہوں کی کھدائی سے یہ پتہ بھی چلا ہے کہ وہاں کسی زمانے ہیں آتشکد سے شخے جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ اس سللے ہیں بعض اور حقائق کا ذکر بھی کرسکتے ہیں جیسے مردول کے نام بہرام، رستم، نوشیروان، تحمر و، فریدون، پرویز، جمشید، سراب وغیرہ اور عورتوں کے نام جیسے فرح، شہناز، یا سین بری اور در شہوار وغیرہ۔

اک طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پشتو زبان کی شاعری اور اوب پر فاری شعر و اوب کا اثر بہت واضح ہے۔ بعض اثرات جو لفات اور کلمات کی شکل ہیں ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ وقت کی قلت کے باعث ان کا تفصیل سے جائزہ نہیں لیا جاسکا۔ فاری زبان کے زیادہ تر مصادر و ادامر ونوائی اور افعال معمولی تبدیلی کے ساتھ پشتو میں بھی رائے ہیں۔ مثلاً (پشتو کے کلمات

الم مكان نمبر 103، سيكر -1- F، فيز -6، نزد چوكى نمبر 12، حيات آباد، بيئاور

اردورسم الخط من لکھے گئے ہیں)

|            |            |            |            | <u> </u>  |           |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| پشتو نوایی | فاری توانی | پشتو اوامر | قاری اوامر | يشتو مصدر | فاری مصدر |
| مه خوره    | يخور       | פ יפנם     | 15.        | خوژل      | خوردن     |
| مه خانده   | مختد       | وخانده     | بخند       | خندل      | خندبيرن   |
| مد دو کوه  | 3.6        | دوکہ       | بدو        | دو وحل    | دويدن     |
| مدشميره    | مشمير      | وشميره     | بشمير      | شميرل     | شمردن     |
| مدسوزوه    | مسوز       | פייפנ פס   | بوز        | سوز بدل   | سوختن     |
| عه ومه     | مرک        | פ נימה י   | U4         | رسيدل     | دسيدن     |
| مہ پنزوہ   | میند       | بندكه      | ببتد       | بندول     | بستن      |
| مہ کرہ     | مكار       | 0/9        | نكار       | كرل       | كاشتن     |

يمي كيفيت پشتو الفاظ ير فارى لغات كے اثر كى بے۔ ملاحظہ ہو:

|       |       |      | •     | *          |          |
|-------|-------|------|-------|------------|----------|
| پشنو  | قارى  | پشتو | قاري  | ليتنو      | فارى     |
| وخت   | وفت   | بلار | بيدر  | ممين       | انگبین   |
| ديوال | ديوار | 4    | ماشي  | الشيد      | خشت      |
| اسپیہ | اس    | روڙه | روڙه  | <i>'</i> ! | رنج      |
| قات   | 超     | زان  | جاك   | مأسختن     | نمازخفتن |
| زيات  | زياد  | مغزه | مغز   | اوپ        | آب       |
|       |       | سيره | ٥ الم | كوتك       | كتك      |

اس کے علاوہ بہت سے الفاظ دونوں زبانوں میں مشترک بھی ہیں، مثلا:

خزاند خوشحال خیال خارش خال خبر دارو داند دشمن زاری ساده سر سحر خرگل کیاب آسان رگ فرش شخ میز فنا بت شنم باران تندر زلزله فنا سر مناف تندر فرش شخ میز فنا بت شم باران تندر فرش فرش شخ میز فنا بن بین توب کار کیند مستی با می دروغ میدان و تاره باز مین مین با می باد مین با می باد مین باد مین

پتو زبان کا پہلا نٹری مجموعہ جو سامنے آیا ہے وہ ۱۱۲ ہجری قمری میں تالیف شدہ سلیمان ماکوکا تا سرا مشہور افغان عالم و

محقق بروفیسر عبدالحی جبیبی کے سر ہے۔ سلیمان ماکو کی تحریر میں فاری زبان کے افزات واضح ' بیں۔ مثال کے طور پر پشتو زبان میں مضاف اور مضاف الیہ کا استعال فاری زبان کے بالکل برعکس ہے لیکن سلیمان ماکو پشتو میں لکھتا ہے: او تنزا کے او جاود لے د محفو، جس کا فاری ترجمہ ہے: و تاول های پا ترکید لیخی باؤل کے آسلے پھوٹ گئے۔

یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاؤں کے آ بلے کی ترکیب بالکل فاری کی طرح ہے۔ پہنو نٹر کی ہملی مکمل کتاب مشہور پہنون صوفی اور عارف بایزید انصاری جو پیرروشان (۱۹۸۰–۱۹۳۹ھ) کے تام سے بھی مشہور ہیں کی تعیسرالبیان ہے۔ بیک وقت عربی، فاری، ھندوی اور پہنو ہیں کھی گئی یہ کتاب تاریخی اور ادبی لحاظ سے بہت اہم ہے۔

فاری زبان پورے برصغیر پاک و ہند میں صدیوں تک سرکاری زبان ہونے کے علاوہ علوم متداولہ کے سرچشے کے طور پر بھی رائج رہی ہے اور اس طرح اس سرزمین کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ یہاں تک کہ فاری شعر کی بیروی ایک زمانے میں فیشن کی حیثیت اختیار کرگئی تھی۔ پشتو زبان یوں تو ہر لحاظ سے فاری سے متاثر ہے کین شعر کی دنیا میں میہ تاثر بہت ہی زیادہ ہے۔ پشتو غزل، رباعی، مثنوی اور تصیدہ وغیرہ سبھی پر فاری شاعری کا اثر نمایاں ہے۔ پشتون شعراء انہی اصطلاحات، تشیبہات اور استعارات کو اپنے اشعار میں استعال کرتے ہیں جو فاری زبان میں مستعمل ہیں۔ پشتو زبان کے مشہور صاحب سیف وقلم شاعر خوشحال خان خلک جس نے فاری زبان میں بھی شعر سرائی کی، اپنے صاحب سیف وقلم شاعر خوشحال خان خلک جس نے فاری زبان میں بھی شعر سرائی کی، اپنے شتو اشعار میں بھی فاری کلمات و تشیبہات کو بلاتکلف استعال کیا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے:

افغان بچہ ای شوخی هرگزید عاشق باغدیے

هیچ گاہ بر عاشق
لطفی کئی رحی داهم کله سوک کاندے

آیا این هم کمی می کند؟

یک لخطہ بیابنشین ماخون پیر قصہ خندا کرے

یک لخطہ بیابنشین ماخون پیر قصہ خندا کرے

با خندہ خوبے خود مرا خوشحال کن

قربانِ سرت گردم چ<u>ه نورو ونته خاندے</u> که به دیگران می خندی وُکان شکر لینی ستاخه خوگه خوگی وهن شیرین وقشنگ تو افتان شکریعنی، گاهی جدید اوغاندے هنگامیکه تو بخندی

ای طرح خوشال خان خلک کے پٹتو اشعار میں فاری زبان کے کلاکی ادب کے ارات کو بھی بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔

خوشحال خان ختك

فابیرک کہ زنے مختی د نمر کوم ظل خطر دے الین اگر خفاش اس سے بھا گے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے۔

ينيخ سعدى

گرنسه بیند بسه روز شب پره چشم چشسمسهٔ آفتساب را چسه گسساه

خوشحال خان خنك

راشہ لیونے شہ چہ دے نور خَلَق عُم خورشی

سو چہ حو خیاری کڑے عُم بہ لا دربائدے زورشی

ایعنی دیوانہ اور پاگل ہوجا، تاکہ دوسرے تیرے فکر میں رہیں اگر آپ چاہیں کہ عقل سے زیادہ
کام لیں تو تیراغم اور بڑھ جائے گا

فينخ سعدى

دیرانه بساش تساغم تو دیگران خورند کسانس که عقل بیسش غم روزگار بیسش

فاری شاعری کے اثرات پینو کے بہت سے دوسرے شعراء کی شاعری میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مشہور پینون صوفی شاعر عبدالرحلن مومند جو رحمان بابا کے نام سے مشہور ہیں اور افغانوں میں ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ شاید ہی کوئی ایبا پینون ہو جسے رحمان بابا کے چند اشعار یاد نہ ہوں، ان کی شاعری پر تبمرہ کرتے ہوئے معروف پینون دانشور اور محقق حضرت دوست محد خان کامل کھے ہیں کہ وہ میٹھی اور دل میں جگہ بنانے والی زبان جو حافظ کی فاری غزل میں یائی جاتی ہے وہ پینو شاعری میں رحمان بابا کے بال بھی ملتی ہے۔ حافظ فاری غزل میں یائی جاتی ہے وہ پینو شاعری میں رحمان بابا کے بال بھی ملتی ہے۔ حافظ

شیرازی کہتا ہے:

غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست جرز ایسن خیسال ندارم خدا گواه من است

اور رحمان بابا كمتا ہے:

هر زیارت کره چه زم مراد سے نتہ ہے زه زائر دبت خاتے دحرم نه یم

لین سے جو میں کسی جگہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہوں تو اس سے میری مراد صرف تیری ای ذات ہوتی ہے۔ حقیقت میں، میں بت خانے اور حرم کا زائر نہیں ہوں۔ خواجہ حافظ شیرازی کا شعر ہے:

از کیسمیسای مهسر تسو زرگشست روی من آری بسه پُسمسن هسمست تبو خساک زر شود

اور رحمان بابا كہتا ہے:

چہ نے زر کڑہ زیر رخمار زما د خاورہ عاشق نہ وہ پہ باب ذما کیمیا قہ عاشق نہ وہ پہ باب ذما کیمیا قہ لیمیا ہے۔ لین اس نے میرے زرد چہرے کو سونا بنا دیا۔ یہ عاشق میرے لیے کیمیا لیمی خیرہ برکت ہے۔ اس طرح حافظ شیرازی کہنا ہے:

مستعم کسنی زعشق وی امے مفتی زمسان مسعمدور دار مست کسه تو او دا ندیده ای

چنانچہ اس مفہوم کو رجمان بابا اس طرح بیان کرتا ہے:

شیخ و زاهدان چه نفیحت کاندی و مانته نه دی خبر شوی ستاد نخ له محسانته

لین شیخ اور زاهد جو مجھے نفیحت پر نفیحت کردہے ہیں تو اس کی وجہ بیرے کہ انہوں نے تیرے حسن کو دیکھا ہی نہیں۔

پشتو زبان کا ایک اور مشہور شاعر معزاللہ خان مہند جو اپنی فاری شاعری میں افغان مختص کرتا ہے، اپنی فاری زبان کے سبک ھندی کے معروف شاعر صائب تبریزی کو اس طرح خراج محتمین پیش کرتا ہے:

#### 41

نسبت افغان بشعر صائب تبریز نیست گفتگوی او کجا

معز الله خان مهمند بي كا ايك پيتو كا شعر ہے:

نگ نظر ہے ہے تعت کے کلہ موڑ شی یہ دریاب کے کنڈول تش وی د حباب

لینی وہ کوئی جس کی آنکھوں میں کشادہ دلی نہ ہو بھی بھی سیر نہیں ہوسکتا کیونکہ دریا میں حباب لینی یانی کا بلبلہ اندر سے خالی ہوتا ہے اور حضرت شیخ سعدی نے اس مضمون کو اس طرح باندھا ہے:

چشمهای تنگ دنیا دار را

ياقىناعىت پُركىندياسىاك گور

معزاللہ خان مہند افغان کا ایک اور شعر ہے:

رفیقان بہ آسائش کے ڈیر پیدا شی مرد ھغہ چہ پہا شکا مرد ھغہ جہ بہا شکاسہ کی رفیق

ترجمہ:راحت و آرام کے حال میں دوست بہت ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں مرد وہ ہے جوسخت حالات میں بھی ساتھ دے۔ بہی بات کی صدیوں قبل شیخ سعدی نے یوں ادا کی تھی:

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

در پسریشسان حسالسی و درمسانسدگسی

معزاللہ خان مہند افغان کے فاری اشعار میں جن اور ایرانی شعرا کی صدائے بازگشت سائی دیتی ہے ان میں حافظ شیرازی کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے:

بسحس و بسر پیسمسودم افغان نامد اندر دسستِ من

يسافتسم در سيسنسة خسود دليسر دليحواه را

ای خیال کو حافظ شیرازی نے اس طرح بیان کیا ہے:

سالها دل طلب جام جمم از ما میکرد

آن چه خود داشت زبیگانه تهنامی کرد

بابائے پٹنو خوشال خلک قابل اور صاحب استعداد لوگوں کی ناقدری اور نااہل لوگوں

كى عرات وتوقير كے بارے مل كہتا ہے:

آس د کتے لائدے شا پہ سو زابیہ زخی دے زائے د کتے دائدے شا پہ سو زابیہ زخی د شی زائے د کی دے دائے د

41

Marfat.com

جس کا مفہوم یہ ہے کہ گھوڑا زین کے نیچے پشت پر زخی ہے اور اس سے پھر بھی کام لیا جارہا ہے لیکن حیرت کا مقام ہے کہ گدھا نہایت ناز وقعم سے پالا جارہا ہے۔ چنانچہ اس مفہوم کو حافظ شیرازی نے اس طرح بیان کیا ہے:

اسپ تسازی شدہ مسجسروح بسزیسر پسالان طسوق زریسن هسمسه در گسردن خسر مسی بیسنسم فاری کے مشہور شاعر عرفی شیرازی نے حصولی وصال کے لیے زندگی بھر رونے کو ایک آسان کام سمجھ رکھا ہے:

عسرفسی اگسر بسه گریه میسسر شدی و صال صسد سسال مسی تسوان بسه تسمنسا گریستن خوشحال خان ختک اس مقهوم کو اس طرح ادا کرتا ہے:

ہندوؤل کی رسم نی کے بارے بیل قالبًا حضرت امیر خرو و دہلوی کا شعر ہے در مسحبت جون هندی کسی مردانه نیست مسوختن ہو شسمع مرده کار هو پروانه نیست خوشحال خان فیک کہتا ہے

\*\*\*

# شاهنامه فردوی بر ایک نظر افلاقی و اصلای لحاظ سے

### دُاکتر مسز طاهره پروین 🖈

فاری شاعروں اور مصنفوں کے پندیدہ موضوعات میں سے ایک موضوع اخلاق ہے۔ ہر دین و فرہب اپنے اپنے انداز میں اعلی و بلند اخلاق کا پرچار کرتا ہے۔ دین مبین اسلام کی تو اساس ہی اخلاق پر ہے۔ خدائے بزرگ و برتر اپنے حبیب کی ستائش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

### و انک لعلی خلق عظیم ( ۲۸: ۳)

اور بے شک آپ بہت بڑے (عمدہ) اخلاق پر بیں)۔ سرکار دو عالم خود بھی فرماتے بیں: بعثت لاتم مکارم الاخلاق ترجمہ: "میں مکارم اخلاق کی شکیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہول"۔

کے تھانیف تو اپنے نام سے ہی اظاتی موضوعات کے دائرے میں شامل ہوتی ہیں علیم اللہ ہوتی ہیں علیم اللہ ہوتی ہیں اللہ ہے انحالاق محسنی وغیرہ گر بیشتر کتب اگر چہ بظاہر اظاتی نوعیت کی معلوم نہیں ہوتیں گر بغور مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ افذ کیا جا سکتاہے کہ وہ بھی اظاقیات کا خزانہ ہیں جسے محکستان سعدی، بوستان سعدی، کیسمیا ہے سعادت، الوار سعیدی، تاریح الاولیاء، کشف المحجوب اور شاهنامه فردوسی وغیرہ

شاه نامه فردوسی جماسہ نگاری میں ایک عہد آفرین کتاب ہے۔ اس شہرہ آفاق لظم کی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتاہے کہ یونیسکو نے ۱۹۹۰ء کو فردوی اور شاہنامہ کا سال قرار دیا تھا۔ فردوی اور اس کا شاہکار اس عظمت و قدردانی کے بجا طور پر مستحق سے ۔ شاه نامه فردوسی اگرچہ بظاہر ایک تاریخی کتاب نہیں گر پھر بھی یہ نین ادوار لین ساطیری، پہلوانی اور تاریخی میں منقشم اور تقریبا ساٹھ ہزار ابیات پر مشتمل ہے۔

اس كتاب كے خالق عليم ابوالقاسم فردوى ( ١١١١هـ٣١٩ه) طوس كے نواح ميں واقع با زنامى گاؤں ميں زميندارى كرتے تھے ۔ دربار ميں آمد و رفت كى بدولت آب كے شاعرانہ

اسشنك برونيس، شعبة قارى، مل ، اسلام آباد

ذوق اور صلاحیت ال سے سب واقف تھے۔شاھنامہ کا آغاز دقیق طوی نامی شاعر نے کیا تھا لیکن ابھی ایک ہزار بیت ہی کہہ پائے تھے کہ اس دارفانی سے کوچ کر گئے۔
بقول معروف سلطان محمود غزنوی نے اس کتاب کی تنکیل کی ذمہ داری، جو جوئے شیر لانے کی مترادف تھی، فردوی کے کاندھے پر ڈال دی جس نے تمیں سال کا طویل عرصہ اس کتاب کی تنظیم میں صرف کیا اور اس دوران اسے یہت ی مشکلات و مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑا۔

بی رخ بردم درین سال ی ایک ختم زنده کردم بدین پاری گریا کی از نده کردم بدین پاری کریا کویا کی موس کو اپنی محنت کے شرات و نتایج کا علم تھا جو کہتے ہیں کہ:

ر باران و از تابش آفانب پاید کرند پلا افائدم از نظم کا خی بلند کرند کہ از باد و باران نیابد گرند پون این نامہ نامور آلم بہ بن روی کشور شود پر شخن بر آئس کہ دارد ہش و رای و دین بر آئس کہ دارد ہش و رای و دین پیس از عرگ پر من کند آفرین

جب فارس زبان نے بحیرہ روم سے کاشغر اور خوازم سمیت ' بر مند تک کے سارے علاقے کو اپنی گرفت میں اور تھا۔ فدکورہ علاقے کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا ' وہی فردوی اور شاهنامه کی معبولیت کا دور تھا۔ فدکورہ بالا علاقوں میں تقریبا سام سو کے لگ بھگ کتب شاهنامه کے زیر اثر تصنیف ہوئیں۔

ہندوستان میں اکبربادشاہ (۱۰۱۰–۹۲۳ ق) کے ذمائے میں اس کے ایک دانشمند وزیر ابوالفضل علامی نے جنگ کے دنوں میں سپاہیوں میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے مناهنامه کی مطالعہ کا پروانہ جاری کیا تھا۔ ابنی تمام صفات وخصوصیات کے باوجود شاهنامه کی طوالت اور ضخامت اس کے مطالعہ کی راہ میں ایک رکاوٹ بن گئی اور بھی امر بالآخر اس کی تلخیص طوالت اور ضخامت اس کے مطالعہ کی راہ میں ایک رکاوٹ بن گئی اور بھی امر بالآخر اس کی تلخیص اور انتخابات کے وجود میں آنے کا باعث بنا۔ اس طرح جہاں اس ادبی شاہکار کی مقولیت ا

شساهسامد کی تنظیم کا دور اخلاقیات و رواداری کا دور تھا۔ رزی و جمای داستانوں کو بھی اخلاقی نکات سے مزین کرنے کی کوشش کی جاتی تھی ۔ فردوی نے اس میدان میں نہ صرف

كوشش كى، بلكه سرخرونى بھى حاصل كى -

اس مقالہ میں شامہ اسامہ فردوسی کے چند اہم پہلوؤں کو، جوکہ بظاہر اس کی وجہ شہرت نہیں ہیں ' اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ادبیات فارس کے اس شہرت نہیں ہیں ' اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ادبیات فارس کے اس شاہکار کے تعادف کا حق ادا نہیں ہوتا۔

فردوی کو اس کی وسیع النظری و استانسرائی ' بزم آرائی، نے اور نطیف جذبات و احساسات اور سب سے بڑھ کر حب الوطنی سے سرشار جذبات کے اظہار نے آسان ادب کا ورخشان ترین ستارہ بنا دیا ہے۔ وطن سے محبت کی انتہا اس سے زیادہ اور کیا ہوگی ؟

ایران نباشد ش من مباد بدین بوم و برزنده کیکتن مباد

شاھنامد کے بارے میں دنیا کے عظیم دانشمندوں اور محققین کی تحقیقات کا وسیح دائرہ اس کی عظمت و اہمیت کی منہ بولتی تضویر ہے۔ دنیا کی تقریباً تمام زندہ زبانوں میں اس کتاب کے تراجم موجود ہیں۔ یہاں قابل توجہ بات سے کہ ہر زبان میں اس نے اپنی اہمیت و مقام کو قائم و دائم رکھا ہے۔

اونانی شاعر حومرکی تخلیفات ایلیاد اور ادیسه اور بندی زبان میں مھا بھارت " دنیا کی سب سے بوی جماس کتب میں شار ہوتی ہیں مساهنامه فردوسی فدورہ بالا کتب کے بعد منظوم ہوا ہے مگر گونا گول اوصاف کی بدولت تمام جماس کتب پر سبقت لے گیا ہے۔

لیمش اہل نظر شاھنامہ کو ایلیاد اور کیم طوس کو مشرق کا ہوم کہتے ہیں " گر یہ تشیہ فردوی اور شاہنامہ کے بالکل شایان شان نہیں ہے کیونکہ ایلیاد ایشیائے کو چک بیس بونان اور ناروے کے درمیان چین روزہ جنگ کے واقعات پر مشتل اور اس بیس صرف آٹھ سو اشعار شامل ہیں ' جبکہ شاہنامہ بے شار جنگی ' تاریخی اور اساطیری موضوعات کا اعاطہ کیے ہوئے ہو اور اس کا موضوع بخن ہندوستان سے چین اور بحرہ روم تک پھیلا ہوا ہے اور اس کے اشعار کی تحداد ساٹھ ہزار ہے ۔ ایران و روس کے علاوہ عربی ' ہندی، روی اور چینی اقوام کا ذکر بھی اس تحداد ساٹھ ہزار ہے ۔ ایران و روس کے علاوہ عربی ' ہندی، روی اور چینی اقوام کا ذکر بھی اس موجود ہے ۔ اس طرح شاھنامه ایشیا اور پھی یور پین ممالک کی تاریخی علمی " ادبی ' اور اطلاقی میراث کا گنینہ بن گیا ہے ۔ اس میں ان ممالک سے متعلق تاریخی معلومات ' باوشاہوں' قہرمانوں ، پہلوائوں " سرداروں ' وزیروں ' کے حالات ' ان کے درمیان رونما ہونے والے قہرمانوں ، کیفیت ' اور مختلف ممالک کی ورمیان صلح و جنگ اور دوئی و دشنی کے واقعات سب واقعات کی کیفیت ' اور خیال کیا گیا ہے ۔

منظر نگاری میں مہارت کے باعث اس شہرہ آ فاق مشنوی کا شار سموازم کے بہترین شمونوں میں ہوتا ہے۔ مختلف واقعات کی منظر نگاری اس انداز میں کی گئی ہے کہ وہ تمام و کمال قاری کی آ تکھوں کے سامنے جسم ہو جاتے ہیں۔ گویا انسان شاھنامہ کا مطالعہ کرتے ہوئے خود کو میدان جنگ میں دلیروں اور جنگجوؤں کے پہلو بہ پہلو موجود یا تا ہے۔ شمشیروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپیں اور جنہا ہمیں کانوں میں گونجی محسوس ہوتی ہیں۔ فردوی نے جہاں دلیروں کی نیرد آ زمائی کی صحح عکای کی ہے وہاں ان کے احساسات و جذبات کی بھی بہترین انداز میں ترجمانی کی ہے دار اس کے ساتھ جی المقدور اپنے کرداروں کے ذریعے انداز میں ترجمانی کی ہے اور اس کے ساتھ جی المقدور اپنے کرداروں کے ذریعے کوئی نہ کوئی اخلاقی کئتہ اور پیغام بھی دینے کی کوشش کی ہے ۔

پاکیزگی اور عفت کلام بھی شاھنامہ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ ساٹھ ہزار ابیات پر مشتل اس کتاب میں کسی ایک شعرحتی کہ کسی ایک لفظ پر بھی اخلاقی لحاظ سے اعتراض نہیں کیا جاسکتا ۔ بلکہ کتاب کے مطالع سے فردوی ایک یا اخلاق ' نجیب الفطرت اور ذوق سلیم کے مالک انسان کے طور پر سامنے آتا ہے:

شاهنامه گویا پندو تقیحت کا ایک دریائے بیکرال ہے جے فردوی نے بادشاہوں' حاکموں " وزیروں' پہلوانوں اور سرداروں کے لیے بہایا ہے اور انہیں خدا تری' عدل و انساف، دیانتداری اور دانش آ موزی کی تلقین کی ہے:

نوشيروان قياد شاه UZ سياه تخوامد شاه نيز ورا نامهٔ عزل شابان لود " گنامان دل بي يوو و حکمت اس موضوع کے بارے میں مزید کہتے ہیں:

چه گفت آن شخگوی با ترس و هوش چو خسرو شوی بندگی را بکوش به بندگی را بکوش به بندگی را بکوش به بندگان آن کس که شد ناسپاس به داش اندر آید در هرسو هراس به داد دادن اید در هرسو هراس اگر داد دادن بود کار تو

بيفزايد اي شاه مقدار تو...

مندرجہ بالا مباحث سے بیہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ فردوی ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک مندرجہ بالا مباحث سے بیہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ فردوی ایک شاعر سوزنی سمر قندی ایک ناصح ' فلفی اور حکیم دانا بھی ہے ۔ شاید اس لیے چھٹی صدی کے شاعر سوزنی سمر قندی نے فردوی اور ان کی تخلیق کے بارے میں کہا تھا کہ فردوی ایک حکیم اور شاھا سامسہ فردوی حکمت ہے۔

بہ نظر غائر اس کتاب کا مطالعہ فردوی کی ایک اور بہت نمایاں خصوصیت سے بھی آگاہ کرتاہے اور وہ یہ کہ فردوی ایک نہایت ہی ماہر اور مٹھے ہوئے ہدایتکار بھی ہیں۔ شاهنامه کا ہر کردار وہی کچھ کہتا ہے جو اس کی شخصیت کا نقاضا ہے اور وہی کردار ادا کرتا ہے جو اس کی شخصیت کا نقاضا ہے اور وہی کردار ادا کرتا ہے جو اس کی عمر و شخصیت سے مطابقت رکھتا ہے۔ مثلاً رستم کا وہی کردار ہے جو ایک شجاع اور جوانمر و پہلوان کے شایان شان ہوسکتا ہے۔ رستم کے والد زال کی گفتگو ہر جگہ بررگوں جیسی دانائی و خردمندی کی

نشاندی کرتی ہے۔ اسفند یار کا کردار بھی ایک نامور شنرادہ کی شخصیت کی عکاس کرتاہے۔ کاؤس کو ایک نہایت بہت وخود پسند وطمع کار حاکم کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

جو مقام عرّ ت و شرف خواتین کو شاهنامه می دیا گیا ہے اس کی مثال بہت کم کتب میں ملتی ہے ۔ ایٹار و قربانی ' شخصیت کی پختگی ' پاکیزگی ' عفت ' وفاداری ' خواتین کی نمایال خصوصیات کے طور پر پیش کی گئی ہیں ۔ فرنگیس ، منیرہ ہ ' جریرہ اور پیران کی بیٹیاں خواتین کی اعلی صفات کی نمائندگی کرتی ہیں ۔

عشقیہ موضوعات کو بھی تحکیم طوس نے نہایت وقار اور متانت کے ساتھ نبھایا ہے۔ بررگمبر کی تحکت آمیز باتوں کو بھی نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

شاهنامات اطیف" پندو
اخلاق اور بے شار پر ارزش معاشرتی نکات پر مشتمل او بیات فاری کا ایک گرابها مرقع ہے۔
اس لیے ہر قاری اس کو پڑھ کرنہ صرف مخطوظ ہوتا ہے بلکہ اس میں اپنے لیے بیرار مغزی اور
عبرت کا سامان بھی یا تاہے:

از او هرچه اندر خورد یاخرد دگر بر ره رمز معنی برد

علیم طوس نے انسان کو نجات و رستگاری اور کامیانی و سرخروئی کی راہ مجھ اس طرح دکھائی ہے:

شاھنام پر مختلف انداز میں تحقیق ہوئی ہے گر اس کا اخلاقی پہلوسب سے زیادہ اہمیت کا حال ہے۔ ان بلند و اعلی اخلاقی موضوعات نے اس ادبی شاہکار کی شہرت و مقبولیت کو جار جائد لگادید ہیں۔

کاوہ لوہار کی ظالم وستمگر بادشاہ ضحاک کے خلاف بغاوت کی داستان اس کتاب کی بہترین داستانوں میں شار ہوتی ہے۔ یہ مظلوم و ستمدیدہ اور دل سوختہ لوگوں کی داستان ہے۔ یہ مظلوم و ستمدیدہ اور دل سوختہ لوگوں کی داستان ہے۔ ہر طرح کے ظلم وستم کے باوجود انصاف پیند کاوہ اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضحاک سے کہتا ہے:

اگر داد دادن بود کار تو این بیزاید ای شاه مقدار تو بیزاید ای شاه مقدار تو بیزاید ای شاه مقدار تو بحب زال نے زابلتان سے مازعران جانا چاہا تو سام نے اس طرح نصیحت کی :

کہ داد و دہش گیر و آرام جوی کی خرو نے جب تاج و تخت اہراسپ کے سپرد کیا تو مندرجہ ذیل کلمات سے اس کی راہنمائی کی:

گردان زبان زین پس جز به داد
کہ از داد باش تو پیروز و شاد
کہ از داد باش تو پیروز و شاد
مہم دادجویی و همہ داد کن مہتر آزاد کن مہتر آزاد کی کہ ہرکس کہ بیراد گوید ہی

ای طرح گشاسپ نے اسفند بار کے بیٹے بہن کو حکومت سونی تواس طرح پندونفیحت سے توازا:

تو اکنون جمی کوش و با داد باش چو داد. آوری از غم آزاد باش

اور انو شیروان نے اسپے عہدنامہ میں اس طرح اسپے افکار و خیالات کا اظہار کیا ہے:

جہان را چو آباد داری به داد بود مخبت آباد و تخت تو شاد

فرددی نے معاشرتی امن و سکون کو ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ شاپور کے فردند اردشیر نے جب حکومت اور مزد کے حوالے کی تو اسے امن و انساف قائم کرنے کی تلقین کی ۔ اس طرح بہرام بادشاہ نے بھی تخت نشینی کے بعد اپنے معتمدین کو گراھی اور غرور و تکبر سے اجتناب ' اور عدل و انساف قائم کرنے کی تلقین کی ہے ۔ اپس فردوی نے اس کتاب کی اجتناب ' اور عدل و انساف قائم کرنے کی تلقین کی ہے ۔ اپس فردوی نے اس کتاب کی وساطت سے تمام ایرانی بادشاہوں کو انساف گستری کی تاکید کی ہے کیونکہ یہ دین مین اسلام کا ایک عمل رکن توہے ہی ' اسے انسانی معاشرتی نظام کا اصل اور محور ہونے کا انتیاز بھی حاصل ایک عمل رکن توہے ہی ' اسے انسانی معاشرتی نظام کا اعمال اور محور ہونے کا انتیاز بھی حاصل ہے۔ اسلام علی عدل و انسان کی انہیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جنگ کے۔

دوران بھی معاملات کو عدل سے انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلاً سورۃ النساء میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو عدل و انصاف قائم کرو اور خدا کے لیے گوائی دو خواہ اس سے تہمیں یا تمہارے والدین کو نقصان پنچے۔ امیر وغنی ہر ایک کے لیے شہادت دو (۱۳۵:۱) ای طرح ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہا ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو کیونکہ عدل و انصاف کرنے والوں کو خدانعالی پند کرتاہے۔ (۸:۲۰)

فردوی کا ایک اور پیندیده موضوع سپائی اور دیانت داری ہے:

ہ کیتی ہ از رائی پیشہ نیست

ز کرئی ہتر آئے اندبیشہ نیست

کرئی کو بتابد سر از کائی

کرئی گیروش کار و ہم کائی

چو با رائی باشی و مردی

و شردی

بینی بہ جڑ خوبی و خری

جبیا کہ دین مقدس اسلام میں علم و دانش کے حصول پر بہت توجہ دی گئی ہے ، فردوی نے بھی اپنی اس مقدس اسلام میں حصول علم کو سعادت ونصیات کا سرچشہ قرار دیا

توانا بود هرکه دانا بود ز دانش ول بیر برنا بود دانش ول بیر برنا بود زمانی میاسای ز آموختن آموختن اگر جان جمی خوانی افروختن

صدیث مبارک گہوارہ سے گور (قیر) تک علم حاصل کروکو بنیاد بناکر فردوی نے نفیحت کی ہے کہ ایک انسان ، بھی خود کو عالم و فاصل مت سمجھ کیونکہ علم ایک ناپیدا کنار سمندر کی مانند ہے اور انسان بھی عالم کامل ہونے کا دعوی نہیں کرسکتا ہے :

چو گویی که وام خرد توختم همه هر چه بایست آموختم کی نغز بازی کند روزگار که بنشاندت پیش آموزگار ای کیے فردوی کے نزدیک ہر مفید و سودمند علم قابل احرّام ہے اور حصول سعادت و خوجتی کاباعث:

بیاموز و بشنو ز هر دانشی بیابی ز هر دانشی رامشی بیابی ز هر دانش رامشی آگر دانش مرد گوبید سخن آثر بشنو که دانش گردد کهن

مراس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی بھی یاددہائی کراتا ہے کہ ایک متکبر و مغرور عالم جاال سے بدتر ہے:

ہر آنگہ کہ گویی رسیدم بہ جایی انہیں نہیں کہ گویی رسیدم بہ جایی انہیں مرا رهنمایی ابیان دان کہ نادان ترین کس تویی اگر پند دانندگان نشوی

فردوی نے دنیا کا حقیرترین اور کم ارزش ترین انسان ایک جابل انسان کو قرار دیا

ز نادان بٹالد دل سنگ و کوہ ازیرا شارد یر سمس فنکوہ فرددی نے حص اور طبع پر بھی تقید کی ہے:

دل مرد طامع بود پر ز درد به گرد طمع تا توانی ترد

اس كى تائيداس آية قرآئى سے بھى موتى ہے۔ اور جس نے اسے نفس كوحرص و لائے سے دور ركھا ، وہى جاعت نيات بائے دالى ہے۔ (٩:٣٩)

مردم آزادی کو شاهنامه میں ایک نہایت فتی فعل قرار دیا گیاہے:

یی آزاری و سودمندی گزین که این است فریک و آبین و دین میازار کس را که آزاد مرد سر اندر نیارد به آزار ۱۱ درد

٣,

شاهنامه میں عقل وخرد کی اهمیت پر متعدد جگہوں میں اظہار خیال ملتا ہے:

خرد بہتر از هر چہ ایزدت داد

ستالیش خرد را بہ از راہ داد

خرد رہنمای و خرد دلکشای

خرد وست کیرد بہ هر دو سرای

حکیم طوس شاہ مخن فردوی نے انبانی فطرت و سرشت کو نظرانداز نہیں کیا ہے کہ

انسان عملِ نیک اجرد ثواب کی خاطر انجام دیتا ہے:

به پاداش نیکی بیابی بهشت بررگ آن که جز هم نیکی عکشت به بررگ آن که جز هم نیکی بکوش به برگی کشت به برگی و به نیکی بکوش به هم نیک و برا نیوش هم از تو درست شکته هم از تو هم از تو درست بوی خواهی که بیابی ز هر بد ربا بلا برک در دو آیتی ز بد رستگار به دام بلا بوی در دو آیتی ز بد رستگار به کونام باشی به کردگار به گونام باشی به کردگار به شوی به گفتار پینجبرت راه جوی به درست دل از تیرگیما بدین آب شوی دل از تیرگیما بدین آب شوی در دو دانش دهاند درست ترا دین و دانش دهاند درست ترا

مأخذ

ا ۔ تناریخ ادبیات ایران از دکتر دشا زادہ شق ، تہران، ۱۳۹۹ آ ۲ ۔ تعقیقی زاویے از ڈاکٹر گوہر نوشاہی، رادلینڈی، ۱۹۹۱ ء

4

### Marfat.com

۳ - دانش (قصلنام) اسلام آباد، ثاره ۲۸-۲۷ پاییز و زمتان ٔ ۱۳۷۰ ش ۲ - سرچشمه های فردوسی شناسی از محر این ریا تی ٔ تیران ٔ ۱۳۷۳ ش ■ شاهنامه اردو (قصهٔ خسروان عجم ) اثر مولچند نثی، انجن قاری، راولپنڈی ـ اسلام آباد ۲ - شاهنامه فردوسی ' برونیم ' تیران ۱۳۳۳ ش ۵ ـ شاهنامه فردوسی ، ژول مل ' تیران ۲۷۳ ش ۸ - شعر فارسی از آغاز تاامروز اثر پروین شکیبا ٔ ۱۳۷۳ ش ۹ ـ نامه نامور (گزیدهٔ شاهنامه ) ' انتخاب ' شظیم و توش از محر علی ندوش تیران ، ۱۳۷۳ ش ۱۰ - هزارهٔ فردوسی ' تالیف گروه دانشمندان ' تیران ' ۱۳۲۳ ش

\*\*\*

# "شعريات خيّام": ايك تعارفي مطالعه

### يونس حسن الإ

ین الاقوای ادب کی متنوع اصناف اور شخصیات کو اردو زبان میں متعارف کروانے کے حوالے سے جن لوگوں نے نمایاں کام کیا ہے ان میں ایک نام مقصود حتی کا بھی ہے۔ انہوں نے آفاتی سینار او میں تخلیق ہونے ادب کو دہاں کے تہذیبی، تدنی، ساتی، ثقافی اور عمرانی تناظر میں شخصے اور سمجھانے کی جو کوشش کی ہے وہ انفرادیت کی حامل ہے۔ اس سے قاری جو کسی محدود سیٹ اپ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بین الاقوای ادب کے رویوں کی تغییم کے ساتھ اس میں رونما ہونے والی تبریلیوں اور تغیرات سے بخوبی واقف ہوجاتا ہے۔ مقصود حنی ساتھ اس میں رونما ہونے والی تبریلیوں اور تغیرات سے بخوبی واقف ہوجاتا ہے۔ مقصود حنی تخییق و تنقیدی تناظر میں مختلف ممالک کے ادب کا نقابی جائزہ کھے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ بین الاقوامی ادب کی ان گنت جہتیں اور ان کا تخلیقی شعور واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ بین الاقوامی ادب کی ان گنت جہتیں تھائق سے گریز نہیں کرتے بلکہ عمری حالات کے بین الاقوامی ادب کے مطالع میں وہ کہیں حقائق سے گریز نہیں کرتے بلکہ عمری حالات کے مناظر میں اپنی سوچ اور فکر کے وائروں کو ترحیب دیتے ہیں جس سے آفاقی سطح پر تخلیق ہونے والے فن یاروں کے جدید زاویوں کو ترحیب دیتے ہیں جس سے آفاقی سطح پر تخلیق ہونے والے فن یاروں کے جدید زاویوں کو ترحیب دیتے ہیں جس سے آفاقی سطح پر تخلیق ہونے میں مدد ملتی ہے۔

ان کے ہاں روایت شکنی کے رجانات طنے ہیں۔ ہین الاقوای ادب کی تفہیم کے حوالے سے ان کی روایت شکنی کا رجان ان کے فن باروں کو آفاقی قدروں سے ہمکنار کرتا ہے۔ جہاں تک بین الاقوامی اولی شخصیات اور ان کے تخلیقی و تقیدی کام کو متعارف کرانے کا سوال ہے اس ضمن ہیں ان کی بین الاقوامی سیناریو ہیں تخلیق ہونے والی کتابوں کا مطالعہ بی کافی ہوگا۔ جرمن شاھری کے فکری واویے اس کی ایک نہایت عمرہ مثال ہے جو دلی اور مدلی ادب کے شعراہ کو جھنے اور سمجھا۔ نہ کے حوالے سے ایک ماغذ کا درجہ رکھتی ہے۔

بدلی ادب کے شعراء کو سیجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے ایک ماخذ کا درجہ رکھتی ہے۔
ادب کی معروف اور بین الاقوامی شخصیات کے فن پاروں کو مقامی فضا الحجر اور سیٹ اب بی اس طرح ڈھال دینا کہ وہ فن پارہ ترجمہ معلوم نہ ہو بلکہ وہاں کے ماحول اور تہذین رویوں کا عکاس بن جائے یقینا ایک مشکل کام ہے جسے نباہنا ہر کسی کا کام نہیں۔مقصود

الم ليكجرار، اسلاميه ذكري كالج، قصور

حتی نے اس کھن اور مشکل کام کو نہایت عمرگ سے انجام دیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے مفروضوں، تصوراتی انداز اور حوالوں کو چھوڑ کر خالص تحقیقی و تقیدی روش کو ابنایا ہے۔ یہ روش اپنے اندر گہرا تہذیبی اور معاشرتی شعور لیے نظر آتی ہے۔ بین الاقوامی ادب کی تفہیم کے حوالے سے شعریات خیام ایک اہم تحقیقی کاوش ہے۔ ذیل میں اس کا تعارفی مطالعہ قارئین کی نذر ہے۔ یہ کتاب 1991ء میں شائع ہوئی۔ مصنف نے اسے درج ذیل عنوانات میں تقیم

۱) حرف اول (۲) پیش لفظ (۳) عمر خیام، سوائ و شخصیت اور اس کا عبد (۴) رباعیات خیام کا تنقیدی و تشریحی مطالعه(۵) رباعیات خیام کے شعری محاسن(۲) عمر خیام کے نظریات و اعتقادات (۷) عمر خیام کا فلسفهٔ وجود (۸) سه مصری اردو ترجمهٔ رباعیات خیام (۹) کتابیات-

"حرف اول" بیل پروفیسر ڈاکٹر عبدالقوی ضیاء نے عربیام کی رہاعیات کے ترجے کے حوالے سے مقصود حتی وہ پہلے اویب بیل جنہوں نے رہاعیات کے چار مصرعوں کو ترجے کے ذریعے محض تین مصرعوں بیل نہایت بیل جنہوں نے رہاعیات کے چار مصرعوں کو ترجے کے ذریعے محض تین مصرعوں بیل نہایت چا بکدئ اور مہارت سے اس طرح منتقل کیا ہے کہ کہیں بھی بنیادی فکر متاثر نہیں ہوتی۔ ان کا یہ ترجمہ ان کے فاری و اردو زبان و ادب پر قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر میں وہ کھتے ہیں کہ مقصود حتی کی کاوش اردو ادب میں ایک اجم اور گرانفذر اضافہ ٹابت ہوگی۔

" بیش لفظ" میں ڈاکٹر آغا سہیل نے لکھا ہے کہ مقصود حتی نے عمر خیام کی شخصیت اور فن پر نہایت محنت اور عرق ریزی سے تخفیق اور تنقیدی کام کرکے رہامی لکھنے والی ایک عہد ساز شخصیت کو قارئین میں متعارف کرایا اور مشرق اور مغرب میں تھیلے ہوئے ماخذ تک رسائی حاصل کرنے کے بعد انہیں لوگوں کے سامنے پیش کردیا ہے۔ مصنف نے رہامیات کے سہ مصری ترجے سے ادب میں ایک نی صنف کو متعارف کروایا ہے۔ اس ترجے کے تناظر میں عمر معری فکر اور فلفہ بوری طرح تگاہوں میں پھر جاتے ہیں۔

کو پیش کیا ہے۔ نیز خیام کے اسا تذہ ، القابات ، سفر ، اس کے عہد کے دیگر نامور علاء اور شعراء اور شاگردوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مصنف کے مطابق خیام اپنے عہد کی ایک متنازعہ شخصیت تھا۔

اس وجہ سے اسے کی بار ہجرت کے عمل سے گذرنا پڑا اور پھن ہم عصر علا سے اس کی تنی ہمی ہوئی۔ مصنف نے اسے بونانی فلائی کا نمائندہ کہا ہے۔ عمر خیام کے متعلق اس کے عہد کے علاء وفضلاء میں جو خوشگوار اور ناخوشگوار تاثرات پائے جاتے بین ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اسے بے دین اور طحد قرار دیتے ہوئے قل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ نظریات یہاں تک کہ اسے بے دین اور طحد قرار دیتے ہوئے قل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ نظریات برحد ورجہ تقید کی وجہ سے اسے گوشہ نشین ہونا پڑا۔ وہ اذبت اور موت کے خوف سے جلاوطن بحص رہا۔ ان عوامل نے اس کی شاعری پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیواری کے مضابین بکشرت ملتے ہیں۔ یہ مقالہ حد درجہ منطقی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیواری کے مضابین بکشرت ملتے ہیں۔ یہ مقالہ حد درجہ منطقی اور حقائق پر مبنی ہے۔ اس کے مطابع سے عمر خیام اور اس کا عہد پوری طرح نگاہوں میں گوم جاتا ہے۔

''رباعیات عرخیام کا تنقیدی و تشریکی مطالعہ'' کے زیر عنوان اپنے اس تحقیق و تنقیدی مقالے میں محقق لکھتا ہے کہ عرخیام نے اہل مغرب کو متاثر کیا اور خصوصاً فٹر جراللہ کے تراجم نے اسے بورپ میں بے حد مقبول اور ہر ولعزیز بناویا۔ مغرب میں طنے والی شہرت نے اسے مشرق میں اس کا کلام نہایت ولیبی سے پڑھا گیا۔ مصنف کے مشرق میں اس کا کلام نہایت ولیبی سے پڑھا گیا۔ مصنف کے مطابق رباعیات عرضیام کے تنقیدی و تشریحی مطالعے سے درج ذیل پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ مطابق رباعیات عرضیات میں رہی، مرستی اور مد ہوثی کے مضامین ملتے ہیں۔ انہی مضامین نے اسے مغرب میں مقبولیت بخشی۔

(۴)رباعیات میں گناہ، بخشش، کرم، مہربانی، اطاعت گزاری پر مختلف حوالوں سے

روشیٰ ڈالی گئی ہے۔

(٣)رباعیات میں وہ نقدر کے لکھے کا پابند نظر آتا ہے۔ اس کے خیال میں جو پھے ہونا ہے وہ ازل سے لکھا جاچکا ہے، اس لیے انسان مجبور محض ہے۔

(٣) ال كے خيال ميں شراب اگر جنت ميں طلال ہے تو پھر اس جہاں ميں كيونكر حرام موسكتی ہے؟

(۵) اس کے نزدیک شراب تکبر اور غرور کو فتم کرتی ہے۔ اگر ابلیس شراب نوش ہوتا تو وہ آ دم کو ضرور سجدہ کرتا۔

(٢)وه عشق كو خداك طرف سے قرار ديتا ہے اور اس جذبے كى قدر كرنے پر زور

ویتا ہے۔

(2)وہ موت سے خوف زوہ ہونے کی بجائے افراد میں زندہ رہنے کا جذبہ اور احماس اُجاگر کرتا ہے۔

(۸)وہ اس نظریے کا حال ہے جب انسان نے مر ہی جاتا ہے تو پھر کیوں نہ عیش و عشرت کی جائے ہے تو پھر کیوں نہ عیش و عشرت کی جائے اور این ناتمام تمناؤں اور آرزوؤں کو بورا کرلیا جائے۔

(۹)وہ اس تصور کا حامی ہے کہ غم ہستی کا مداوا صرف اور صرف شراب اور رباب وچنگ میں پوشیدہ ہے۔

(۱۰)اس کے ہاں آج کو بہت اہمیت ہے۔ وہ گذرے کل اور آتے کل پریفین نہیں رکھتا۔ وہ میسر کھات کو ہی اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہے۔

(۱۱) جنت اور دوزخ کے حوالے سے وہ لکھتا ہے کہ زمین پر روز اول سے جنت اور دوزخ کے تذکرے ہورہے ہیں۔ جس چیز کو کسی نے دیکھا نہیں اُس سے خوشی اور خوف کیسا ہے۔ (۱۲) وہ کسی شخص پر بھروسے کا قائل نہیں۔ اس کے خیال میں زیادہ لوگ سستی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بظاہر بڑے با کمال نظر آئیں گے لیکن اندر سے بڑے کم ظرف اور گھٹیا ہو تگے۔ ان میں غلاظت مجری نظر آئی گی۔

ان پہلووں کے علاوہ خیام کی رباعیوں میں علم و ہنرکی بے قدری اور ناائل افراد کی پذیرائی کے حوالے سے مباحث طح ہیں۔ مزید برآل اُس نے فافقائی سلط سے وابستہ اور سیادہ نشین افراد کو بھی سخت تفقید کا نشانہ بنایا ہے اور واضح کیا ہے کہ ان افراد نے اسلام کی روح کو نقصان پنچایا ہے۔ اُس نے اپنے عہد کے نام نہاد علماء و فضلاء پر کڑی تفقید کی ہے۔ اس ضمن میں وہ اپنے عہد کا ایک حق گومور خ نظر آتا ہے۔ افراد معاشرہ کی آزادی پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں اس سے جو گھٹن کی فضا پیدا ہوئی ہے نظر آتا ہے۔ افراد معاشرہ کی آزادی پر جو قرار دیا۔ یہ خقیق و تفیدی مقالہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اس کے نناظر میں رباعیات عرز خیام کا تشریکی مطالعہ پوری جزئیات کے ساتھ واضح ہوتا چلا گیا ہے۔

"رباعیات خیام کے شعری محاس' کے زیر عنوان تخفیق مقالے میں مصنف نے رباعیات خیام کی شعری خوبیوں پر بھرپور مباحث کیے ہیں۔ مصنف کے مطابق خیام کی رباعیوں میں حسن مختلف حوالوں سے جلوہ فرما نظرا تا ہے۔ وہ نہایت اعلی بائے کے پیکر تخلیق کرتا ہے اور فطری اور قدرتی مناظر کو شعروں میں اس طرح و حالتا ہے کہ مناظر آ تکھوں کے مما منے گھوم جاتے ہیں۔ اس کی تشبیہات خوبصورت اور رومانوی تا شیر کی حامل ہوتی ہیں۔ ان

تثبیبات کے اندر عصری حالات کا گہرا شعور چھیا نظر آتا ہے۔ اس کے ہاں استعال ہونے والے مرکبات اور تراکیب اس کے زہنی رجانات کے ساتھ ایک عہد کے معاشرتی اور تہذیبی روبوں کو سامنے لاتے ہیں۔ اس نے اپنی رباعیات میں مختلف صنعتوں کا کامیابی اور فنکاری سے استعال کیا ہے جس سے کلام میں المانی اور معنوی حسن پیدا ہوگیا ہے۔مزید برآل ان ر باعیات کے اندر سوالیہ، خطابیہ، مکالماتی اور حکایاتی انداز اور رنگ یایا جاتا ہے۔ نیز رندی اور طنز کا عضر بھی پوشیدہ نظر آتا ہے۔ اس کے ہاں الفاظ مخصوص سانچوں میں ڈھل کر غنائیت اور موسیقت کی صورت پیدا کردیتے ہیں۔ خیام کی فکر محدود دائرے میں مبتلا نہیں رہتی۔ وہ كا كنات كى ہر چيز سے مخاطب ہوتا ہے۔ وہ صوتی حسن كے صنعت لف ونشر، صنعت مراة النظیر، صنعت تکرار اور صنعت ضدین کے استعال کے علاوہ ہم صوت الفاظ کو کامیابی اور فنکاری سے استعال کرتا ہے جس سے کیف اور وجد کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے تکتہ آفرین سے بھی کام لیتا ہے۔ اس تکتہ آفرین کے پس پردہ اس کا مرا مشاہدہ چھیا نظر آتا ہے۔ وہ لفظول کے مخصوص استعال سے کلام میں معنوی حسن بیدا كردية باس كے بال انتها درج كى رومان برور فضا كا نقشہ ملكا ہے۔ وہ ابنى رباعيات میں رنگون، پھولوں اور محبوب کے خدوخال اور نفوش کو اس اعداز سے اجا گر کرتا ہے کہ قار مین کے دل و دماغ پر گہرے تاثرات چھوڑ جاتا ہے۔ اس نے اپنی رباعیات میں اجرام فلکی کے حوالے سے بھی بھر پور مباحث چھیڑے ہیں۔ رباعیات خیام کے شعری محاس کو واضح کرنے کے حوالے سے لکھا گیا ہد مقالہ ان محنت لسانی شیرز اور زاویوں کو واضح کرتا ہے جس کے تناظر میں ان رباعیات کے شعری محاس کو سجھنا آسان اور عام فہم ہوگیا ہے۔

" فعر خیام کے نظریات و اعتقادات " یہ تحقیق مقالہ عمر خیام کے نظریات و اعتقادات کے متعدد شیڈز اور زاویوں سے پردہ اٹھا تا ہے۔ مصنف کے مطابق رباعیات کے حوالے سے اس کے نظریات کھل کر سامنے آجاتے ہیں۔اس ضمن میں درج ذبل پہلو قابل ذکر ہیں:

(۱) عمر خیام الله تعالیٰ کے رحیم وکریم ہونے کا بے حد قائل ہے۔ اس کا اظہار وہ مختلف حوالوں سے کرتا ہے۔ وہ مایوس اور خوف زدہ نہیں ہوتا۔

(۲) خیام اینے نظریات میں لوگوں کو ناامیدی اور مابوی کے برعکس امید کا پیغام دیتا ہے اور رحمت خداوندی سے مابوی کو کفر سے تعبیر کرتا ہے۔

(۳)وہ اس بات کا قائل ہے کہ روز قیامت نیک اعمال سے زیادہ خدا کا کرم اور رحمت کام آئے گی۔

(س) توبہ کرنے سے انسان کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔

(۵) الله تعالى تنكى اور تخي ميس اين بندول كى مدد فرماتا ہے۔

رد) الله حال الله تعالی کوسمی و بصیر مانتا ہے۔ وہ مخلوق کی تخلیق سے قبل ہی سب کھھ جانتا ہے کہ دو مخلوق کی تخلیق سے قبل ہی سب کھھ جانتا ہے کہ یہ مخلوق کس منتم کے کام انجام وے گی۔ اس شمن میں وہ الله تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینے کا قائل ہے۔

(2)وہ محنت کو انسانی فریضہ قرار دیتا ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان زندگی کے کسی مجھی شعبے میں کامیابی حاصل نہیں کرسکتا۔

(۱) اس کے نزدیک قضا و قدر کے خلاف کڑنا درست نہیں۔ کاروباز حیات اللہ تعالی کی مرضی سے چل رہا ہے۔ اس کے چلنے میں انسان کی کسی کوشش کا دخل نہیں۔ اس لیے رضائے اللی کوشلیم کرلیا جائے۔

(۹) بیام زندگی کو نا قابل فہم قرار دیتا ہے۔ زندگی میں آرام اور سکون بہت مشکل ہے۔ جو فخص دنیا سے کوچ کرجاتا ہے تمام آرزؤ کیں ساتھ کے جاتا ہے۔

(۱۰) خیام دنیا کو ناپائیدار کہتا ہے۔ اس لیے اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان اسے منتقل قیام گاہ نہ بنائے بلکہ آخرت کے گھر کو یاد رکھے۔

(۱۱) خیام کے خیال میں جو شخص اصلاح نہیں کرسکتا اسے تنقید کا بھی حق نہیں۔ وہ موجودہ زندگی کو سنوار نے کی ترغیب ویتا ہے۔

(۱۲)وہ انسانی نفس کو بالتو گئے سے تشبیہ دیتا ہے جس میں مکاری، جھوٹ، فریب، حسد اور رقابت جیسے عناصر پوشیدہ ہیں۔

(۱۳) وہ عیش سے ہی زندگی کو بیار سمجھتا ہے۔

(۱۲) وہ کسی کے دل کو توڑنے کو بہت برا محناہ قرار دیتا ہے۔

(۱۵)وہ مرشد کائل کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہتا ہے۔

(١٦) خيام موت كے وركو فطرى قرار ديتا ہے۔

(١١) اس كے نزد يك دوست واى ہے جو خير اور فائدے كا باعث مو-

(۱۸) جس معاسطے کو بنیاد ریا کاری اور دھوکہ وہی بر ہو وہ معاملہ بھی درست نہیں ہوسکتا۔

(١٩) وہ ناایل اور کم فہم لوگوں سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔

(۲۰) اس کے زدیک عقملند کا زہر نااہل کے شہد سے اچھا ہے۔

(٢١) وہ دولت اور کسی بھی قتم کے طبح اور لائے سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔

اس تحقیق نقالے کی خصوصیت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس کے تناظر میں عمر خیام کے انظر میں عمر خیام کے انظر میں عمر خیام کے انظریات پر بہلی بار اتنی جامع گفتگو ہوئی ہے۔

'' مرخیام کا فلفہ وجود' یہ مقالہ اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اندر مصنف نے عرخیام کے فلفہ وجود بہت کے حوالے سے نہایت عمرہ گفتگو کی ہے۔ مصنف کے مطابق جیام وجود کی حقیقت بیان کرتے ہوئے واضح کرتا ہے کہ میرا وجود ایک مطلق ہتی کامرہون منت ہے۔ ہر انسان تھوڑی دیر کے لیے وجود پذیر ہوتا ہے اور پھر معدوم ہوجاتا ہے۔ اس کے نزدیک انسانی وجود دو فناؤں میں گرا ہوا ہے۔ وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ وجود کی تفکیل قادر مطلق کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔وہ دیسا بی ہے جیسا تفکیل دیا گیا ہے۔اس کی تفکیل قادر مطلق کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔وہ دیسا بی ہے جیسا تفکیل دیا گیا ہوتا ہے۔وجود میں وجود کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ وجود وہی کرتا ہے جو اس کی نقذیر میں لکھا گیا ہوتا ہے۔وجود اپنی اچھائی اور بُرائی کا خود ذمہ دار ہے۔ وہ وجود کو جو ہر پر مقدم قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک وجود ہے تو سب پچھ ہے، وجود نہیں تو پچھ نہیں۔

فلفہ وجودیت کے حوالے سے لکھا گیا ہے مقالہ عمر خیام کے وجودی نظریات کی پوری تصویر پیش کردیتا ہے۔ اس تصویر کا کوئی بھی پہلو ادھورا نظر نہیں آتا۔

''شعریات خیام'' کے آخر میں عمر خیام کی ۱۸۳ رباعیات کا منظوم ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ سہ معری ہے۔ طالانکہ رباعی چار معرعوں پر مشمل ہوتی ہے۔ مقصود حنی کے فن کایہ کمال ہے کہ اس نے تین معرعوں میں ایک رباعی کو اس فنکاری اور چا بکدی سے سمو دیا ہے کہ کہیں اس کا تاثر زائل نہیں ہوتا۔ ''منظوم ترجے'' کی تاریخ میں ایک منفرو اور جدید تجربہ ہے۔ اگر چہ یہ ترجمہ بحور کی قید سے آزاد ہے پھر بھی اس کے اعدر خوبصورت آ ہنگ اور لے ہے۔ اگر چہ یہ ترجمہ اپنی اثر آفرین، روانی، حن بیان اور تروتازگی کے حوالے سے اپنے موجود ہے۔ یہ منظوم ترجمہ اپنی اثر آفرین، روانی، حن بیان اور تروتازگی کے حوالے سے اپنے اندر گہری چاشنی اور تاثیر لیے نظر آ تا ہے۔ تین معرعوں میں جذبوں اور احساسات کی ایک اندر گہری چاشنی اور تاثیر لیے نظر آ تا ہے۔ تین معرعوں میں جذبوں اور احساسات کی ایک کا نات سمو دی گئی ہے جو کہیں اپنی خصوصیت اور تاثر زائل نہیں ہونے ویتی۔

اس ترجے کی انفرادیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس کے ذریعے مصنف نے لمانی حوالے سے بھی ہے کہ اس کے ذریعے مصنف نے لمانی حوالے سے جو نیا تجربہ کیا ہے وہ قابل قدر اور جائدار ہے۔ اس میں کہیں الجھاؤ اور افراط و تفریط کی صورت نظر نہیں آتی۔ نین مصرعوں کے منظوم ترجے میں قاری خیام کی پوری شعری فکر سے آگاہ ہوجاتا ہے۔ وہ جہال منظوم ترجے کے لمانی حسن سے متاثر ہوتا ہے وہال خیام کے عہد، اس کی تہذیب و تدن ، معاشرت اور کلچر سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ منظوم ترجمہ ایک ایر ایک ہی وقت میں متوع رنگ ترجمہ ایک ومتاویز کی حیثیت اختیار کرگیا ہے جس کے اندر ایک ہی وقت میں متوع رنگ

#### ۸۲

جھلکتے نظر آتے ہیں۔ ہر رنگ اپنی جگہ بامعنی اور انفرادیت کا حائل ہے۔ اس منظوم ترجے کے تناظر میں مقصود حنی کی روایت شکنی پر جنی فکر بھی واضح دکھائی دیتی ہے۔ یہ فکر عہد جدید کے تہذیبی، ترنی، عرانی، نقافتی اور ساتی زاویوں سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے ''شعریات 'خیام'' ایک منفرو سیٹ اپ اور انداز سے سامنے آئی ہے جس نے قار کین کے اذبان کو اپنی انفرادیت کے حوالے سے متاثر کیا ہے۔ اس کتاب کے تناظر میں مقصود حنی کی تحقیق کے میدان میں کی جانے والی کھورج اور تلاش کو سجھنے میں مدوماتی ہے۔ علاوہ ازیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس منظوم ترجے کو ترتیب دینے میں الفاظ کو لسانی حوالے سے نہایت جانچ اور پرکھ کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کا جہ معنی اور لا یعنی نہ رہے۔ پورے ترجے میں لفظوں اور معانی پر ان کی گرفت واضح نظر آتی ہے۔ بلؤر نمونہ صرف تین تراجم ملاحظہ ہوں:

کھیل بہاں سب کن کے ہیں اک رنگ میں کئی رنگ سائے ہیں اک رنگ میں کئی رنگ سائے ہیں کوئی کیا سمجھے کیا دم مارے (شعریات خیام، ص۸۳)

جانے ہو، توبہ میں کیوں نہیں کرتا حرام ہے اہل دنیا پر شراب اہل نظر کی ہات کھے اور ہے (شعریات خیام ص۸۳)

اٹھیں کے وہاں مریں گے یہاں جس حال میں رندمحبوبوں کے بھرمٹ میں جام لیے زاہد اٹھے گا فاقد کی سوغات لیے (شعریات خیام، ص۸۳)

ان مباحث کے تناظر میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شعریات خیام عرخیام کا شاعری ، اس کے عہد، فلفے، نظریات، منظوم ترجے اور اس کی منتوع جہتوں کو سجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے ایک سند کا درجہ رکھتی ہے۔ مقصود حنی نے اس کے ذریعے نہایت عام فہم انداز میں عرخیام کی شعری فکر کو عام قار کین تک پہنچایا ہے۔ ان کی یہ کاوش جہال عمرخیام کی شعری فکر کو عام قار کین تک پہنچایا ہے۔ ان کی یہ کاوش جہال عمرخیام کی شعری فکر کو عام کرتی ہے وہاں بین الاقوامی تناظر میں تخلیق اور ترجمہ ہونے والے فن پاروں سے متعارف کروانے کے حوالے سے ایک سنگ کیل کا درجہ بھی رکھتی ہے۔



## حضرت عشق ...

#### این میری شمل 🕅

مندرجہ ذیل تحریر مولانا روم کے حوالے سے آنجمانی این میری شمل سے ان کی زندگی کے آخری ایام بیس انجام دی گئی ایک گفتگو پر بنی ہے۔ این میری شمل کا مخفر تعارف بیرہے:

پيدائش: ٢ ايريل ١٩٢٢ء در شمر ر فورث\_

تعلیم: زبان و ادبیات عرب و علوم اسلامی میں، برکن یونیورٹی سے ۱۹۲۱ء میں ۱۹ برس کے سن میں کی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی۔

تدريس: بون يونيورش، بارورد يونيورش اور انقره يونيورش \_

اعزازی ڈاکٹریٹ: سندھ، اسلام آباد، پٹاور، ابیالا، تونیہ اور تہران کی یونیورسٹیول سے

تدوین و ترتیب: دائرة المعارف ادیان ش املام سے متعلق مضاین

ادارت: مجلّه و فكروفن و سوية السنى ميوث.

تالیفات: اسلام اور ایرانی اوب وعرفان کے بارے می سوسے زیادہ آثار

اس عظیم عاشق خاتون نے خدہ پیٹائی سے قبول کرلیا کہ ہم ساعت ہر اُن سے مولانا کے بارے بیل گفتگو کریں، اگرچہ وہ تھی ہوئی تھیں اور ابھی ابھی سفر کرکے پیٹی تھیں۔ مولانا کے بارے بیل گفتگو کریں، اگرچہ وہ تھی ہوئی تھیں اور ابھی ابھی سفر کرکے پیٹی تھیں۔ مولانا کے بارے بیل بات کرتے ہوئے وہ وجد بیل آجا تیل۔ مشنوی یا دیوان تحصیل کو بر منافی ہوئے وہ گویا ایک سال جوان تر ہوجا تیں، آسانِ عشق بیل سے کسی کو فانی ساع بیل کھو جا تیں۔ مولانا کے بارے بیل بات چیت فاری، عثمانی ترکی اور جرمنی خرفانی ساع بیل کو جو ہمدلی پیدا کردہی خربان بیل جاری تھی اور جو ہمدلی پیدا کردہی تھی۔ بقول مولانا روم کے:

بهم زیانی خویشی و پیوندی است یار با نامحرمان چون بندی است ای بسا بهندو و ترک بهم زبان اے بسا دو ترک چون بیگانگان پس زبان بهدلی خود دیگر است بهدلی از بهم زبانی بهتر است

من بشکری گزارش گفت و گو، شاره ۱۲، مهرباه، ۱۲۸۳ شمی

- اصل رشتہ و پیوند و ہمز بانی ہی ہے، ورنہ نامحرموں کے درمیان تو انسان قیدی بن کے رہ جاتا ہے۔

- بے شار ہندو اور ترک [حس تفاہم کے باعث] ہمزبانی کے رشتے میں مسلک ملیں گے، جبکہ ہوسکتا ہے بیثار الیی مثالیں ہول کہ (حس تفاہم کے فقدان کے باعث) بظاہر ایک دوسرے کے ہم زبان ترک، آیس میں برگانہ ہول۔

- پس ہم دلی کی زبان اور ہے اور ہم دلی ہم زبان ہونے سے بہتر ہے۔

000

o بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ مولانا کے عرفان میں قبل از اسلام کے ایرانی عرفان مثلاً آقاب پرستی اور Mitraism کے اثرات دکھائی ویتے ہیں۔ آپ مولانا کے نظریات پر آفاب پرستی کی کوئی تا ثیر دیکھتی ہیں؟

الم مجھے تو کوئی الیم مثال دکھائی تہیں دی۔

ا لین مولانا نے Mitraism کا کوئی اثر قبول نہیں کیا؟

ہیں، ان دونوں چیزوں کا تعلق ممکن ہی نہیں، لینی آفاب پرستوں کے عقیدے کا اور مولانا کے دین کا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آج کے جرمنی میں کوئی شخص گذشتہ لوگوں کے عقائد کے زیر اثر آفاب پرستی شروع کردے۔ میری نظر میں اس تعلق کا کوئی معنی و مفہوم ہی نہیں۔ میں سجھتی ہوں کہ کوئی شخص گذشتہ لوگوں کے غلط عقائد کی طرف لوٹ کرنہیں جاسکتا۔
 مقامات و مراتب وغیرہ مولانا نے باتی کا اثر نہیں۔ آفاب پرستی میں محبت، عشق، عرفانی مقامات و مراتب وغیرہ مولانا نے باتی کے اشعار سے ہم آ ہنگی، شاہت اور قربت رکھتے ہیں۔

بیہ مولوی ہی کا کہنا ہے:

از محبت سركه بامل مي شود

(محبت کے اثر سے سرکہ شراب میں تبدیل ہوجاتا ہے)

الله نہیں، عزیزم الی بات نہیں ہے۔ Mitraism میں مولانا جیسی محبت بہت کمیاب ہے، لیکن بہت سے مخفقین جنہوں نے عرفان اور اس کے سرچشموں کے بارے میں تحقیق کی ہے انہوں نے مولوی اور دوسروں کے بال اس شاہت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سہروردی کی فکر اور فلفہ اشراق میں بھی یہ مشابہت خاصی حد تک موجود ہے۔ یہ تاثیر حافظ شیراز کی غزلوں میں بھی وکھائی دیتی

:4

کمتر از ذره نی، پست منو، مهر بورز تا به منزلگه خورشید ری رقص کنال

( یعنی تو ایک ذرے سے کم نہیں، بہت نہ بن، مہر سے کام لے تاکہ رقص کرتے ہوئے خورشید کی منزل تک جا پہنچے۔) یہاں تک کہ صاحب السمیزان علامہ طباطبائی کے اشعار میں بھی ایسے نکات تلاش کے جاسکتے ہیں جہال وہ کیفیت مہر کے حوالے سے لکھتے ہیں:

کی گویم و گفتہ ام بارھا بود کیش من محر دلدار ہا پرستش ہر متی است در کیش محر بروند زین پردہ ہشار ھا پین میں کہتا ہوں اور بارہا میں نے بیہ کہا ہے کہ میرا ندہب ولداروں سے محبت کرتا ہے۔ ندہب مہر مستی کی پرستش کی جاتی ہے اور جو ہوش وعقل والے لوگ ہیں وہ اس پردے شہرب مہر میں مستی کی پرستش کی جاتی ہے اور جو ہوش وعقل والے لوگ ہیں وہ اس پردے سے باہر ہیں۔ شخ اشراق کے فلفے میں ایران و مصر کے قدیم ادیان کے اثرات موجود ہیں۔ دوسروں کے ہاں بھی ممکن ہے کم و بیش اس کا اثر ہو، اگر چہ بیہ تال کا مقام ہے لیکن مولوی کے ہاں یہ ایران موجود نہیں ہیں۔ مولانا عاشق ہیں، الحمداللہ فلفی نہیں۔

آپ نے کہا کہ مولانا عاشق ہیں، اگر آپ قبول کریں تومشنسوی ہیں عشق کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔

الله المرور

0 عرفان ایرانی بین، مولانا کے زمائے تک جہاں بھی عشق کی بات ہوئی ہے اور جس کسی نے بھی عشق کی بات ہوئی ہے اور جس کسی نے بھی عشق کی بات کی ہے۔ مولانا سے پہلے عرفاء کے نزدیک عشق تاتل ہے۔ مثال کے طور پر بابا طاہر کا نظریہ قابل توجہ ہے: ''عاشق آن بہ کہ دایم در بلانی'' عشق بیاری لاتا ہے، فراق محض ہے لیکن مولوی کی نظر بین، خصوصاً مشنوی بین، عشق بلانی'' عشق بیاری لاتا ہے، فراق محض ہے لیکن مولوی کی نظر بین، خصوصاً مشنوی بین، عشق طبیب ہے، شفا بخش ہے اور تسلی دینے والا ہے۔ جبیا کہ خود کہتے ہیں:

شاد باش اے عشق، خوش سودای ما اے طبیب جملہ علتمای ما!

عشق مولانا کی نظر میں عکیم ہے۔ جالینوں، افلاطون اور ہر درد کی دوا ہے

اللہ درست ہے، لیکن مولانا کے کلام میں فراق کا ذکر بھی ہے، درد کا ذکر بھی ہے۔

ورد اور فراق جو دیسوان کبیس میں ہے، وہ شمس تیریزی کے فراق سے مربوط ہے لیکن مشنوی میں زیادہ تر اس مفہوم میں ہے کہ یہ عاشق کے لیے شفا بخش اور تحرک انگیز ہے نہ کہ جود، زوال اور آزار کا ماعث

#### YA

الملكم المن مشنوى مين شفا بخشى كا مفهوم درد و جرال سے زيادہ ہے ليكن دفتر ششم مين يوسف د رايئ كے تھے ميں جم و يكھتے بين كه مولوى كى نظر جرال اور دردٍ فراق پر بھى ہے۔

م ميرى مراد يہ تھى كه مولانا كے بال عشق بيارى بيدا كرنے والا ہونے كى نسبت بيشتر شفا بخش ہے۔

ہے۔ قاتل كے بجائے جاذب ہے، جبكه ديگر عرفاء كے بال ايسا نہيں ہے۔

المن میں سے ان مولانا کی نظر میں عشق کے حوالے سے جرمنی اور انگریزی میں چند مقالے لکھے ہیں میں کسی حد تک آپ کی رائے موجود ہے۔ لندن میں اس سلطے میں ایک خصوصی لیکچر بھی دیا تھا آپ آے و کھے سکتے ہیں۔ میں بھی قبول کرتی ہوں کہ فاری ادب کے عرفانی آثار میں لظم ہوں یا نثر، مولانا سے پہلے عشق کو بہت ناصبور ظاہر کیا گیا ہے۔ عشق کا کام بے رجمانہ ہے، ساہ ہے اور مولانا کے ہاں جس طرح سے دلجوئی کرنے والا ہے، دوسروں کے ہاں نادر ہے۔ میں جو کھے

کہ سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ مولوی کے آثار و کلام میں عشق بہت پُر عظمت ہے۔

0 چھٹی اور ساتو میں صدی ہجری میں لیعنی عبید، سعدی اور مولانا وغیرہ کے عہد میں بعض مفکرین کے آثار میں ہمیں اسی طرح کے لطیفے اور ہزلیات دکھائی دیتی ہیں۔ قبل ازیں اُس کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ مولانا جلال الدین کی طرح کا ایک عاشقِ عارف خاص طور پر وفتر پنجم میں بے پروا ہوکر ہزل کا زخ کر لیتا ہے لیکن مشکل ہے ہے کہ راہ حق کے ایک سالک کے لیے ' خاتون و کنیزک' جیسی داستائیں قابل فہم نہیں۔ آپ ایک ' مولوی شناس' کی حیثیت سے ایسے مواد کی کنیزک' جیسی داستائیں قابل فہم نہیں۔ آپ ایک ' مولوی شناس' کی حیثیت سے ایسے مواد کی

۸4

کے طور پر ہوئے ہیں، Fritz Meier نے اس سلیلے میں تحقیق کی ہے۔ اس نے ابوسعید اور

بہاء ولد کی کتابوں میں سے ایسے مواد کا ذکر کیا ہے جو سیر وسلوک کے پیروکاروں اور عام

قار سکن کے لیے تعجب آور ہیں۔ میری رائے میں مولانا نے بھی اس روش سے استفادہ کیا ہے اور ان مفکرین کے آثار کا ان کی تحریروں پر اثر بڑا ہے۔

ایے مطالب کا مطالعہ اور ان کے بارے میں یقین کرنا ہمارے لیے مشکل ہے لیکن شاید ہم کہہ کتے ہیں کہ شاعر نے ایے اشعار تقید کے طور پر یا کمی شخص یا خاص گروہ کو غمہ دلانے کے لیے کہے ہیں اور اس نے تقید کو ہزل کی صورت میں بیان کیا ہے۔ جیبا کہ میں نے کہا ہے یہ بات سب ادیان و غرابب میں موجود ہے اور غربی لوگ بھی اس سے زیادہ اپنے سینے میں سائس نہیں روک سکے اور اس دباؤ اور ظریف نظری کی وجہ سے وہ ریا کاریوں اور تظاہر وغیرہ کے خلاف ہزل اور تقید کہنے پر مجبور ہوگئے۔ اس کی بہترین مثال اس صوفی کی اور استان ہے کہ جو ہمیشہ ''موھ' کیا کرتا تھا لیکن بعض خاص حالات میں ''ھا' کہنے گئا تھا۔ داستان ہے کہ جو ہمیشہ ''موھ' کیا کرتا تھا لیکن بعض خاص حالات میں ''ھا' کہنے گئا تھا۔ اس میں بہت اہم کئے خود مولانا کا کلام ہے، جو ہزل کو تعلیم جانتا ہے۔

ساتھ الحاتی ہزلیات کو شخ شیراز کا کلام نہیں سمجھتے۔

0 آپ نے کہا ہے کہ بزل ریاکاری اور تظاہر وغیرہ پر ایک طرح کی تقید رہی ہے۔ واضح کے خون اور ادبیات اپنے زمانے کی پیداوار ہوتے ہیں اور ایک خاص زمانے کے حالات اس زمانے کا ادب بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگر مولانا یا عبیدزاکانی کے ہاں بزل کے موارد موجود ہیں تو یقینی طور پر وہ اس زمانے کے حقائق ہی کا عکس ہیں لیمنی اگر مشنصوری میں محاشرتی کی رویوں کا ذکر ہے تو ہیر کے رویاں محاشرے میں وسیع تر صورت میں موجود رہی ہوگی۔کیا مولانا، عبید اور دوسروں کا کلام منگول اور تیموری فوج وغیرہ کے حملوں سے پیدا ہونے والے معاشرتی مصائب کا رویل نہیں؟

مراق کی حامل ہوسکتی ہے۔ مصداق کی حامل ہوسکتی ہے۔

٥ مثنوى كوچور ت بين اور اب ديوان شهس كا ايك جائزه ليت بين؟ ديوان كبير بين ابخض اشتحار بين "دوئ" دكائى ديتا ب- اور بعض بين "دغاموش" دكائى ديتا ب- بعض مولوى شاس ان اشعار كو حضرت مولانا كر نبين سجي جن بين "روى" تخلص استعال كيا بعض مولوى شاس ان اشعار كو حضرت مولانا كر نبين سجي جن بين "دوئ" كا تخلص استعال كيا عمد اور أن كا خيال ب كه وه بعد كه دمان كر نام ين اور ان كوزديك مولانا كا تخلص "ماموش" بى ب- آب كى كيا رائ بين ارائ بين اور ان كوزديك مولانا كا تخلص "دفاموش" بى ب- آب كى كيا رائ بين ارائ بين اور ان كوزديك مولانا كا تخلص "

الملا ديوان كبير بل بمين متعدد تلص دكماني دية بين-سارے ديوان بين فظ ايك شعر بين

"جوال الدین" آیا ہے چند اشعار میں "صلاح الدین" اور چند ایک میں "حسام الدین" سے بطور تخلص استفادہ کیا گیا ہے۔ ان اشعار کی مدد ہے ہم شعر کہنے کا زمانہ مخص کر سکتے ہیں۔ میں نے کی مرتبہ کوشش کی ہے کہ ان اشعار سے تاریخ نگاری میں استفادہ کروں۔ دیوان تحبیر کے اشعار میں جو نام آئے ہیں وہ ایک محقق کے لیے مولانا کی زندگی کے مخلف ادوار کو جانئے میں اشعار میں جو نام آئے ہیں۔ میں شجھتی ہوں کہ مخلف تخلصوں اور ناموں کی مدد سے شمس تبریزی، حمام الدین اور دیگر افراد کے بارے میں شاعر کی رائے جائی جائتی ہے۔ بھی بھی تخلصوں سے طالات زمانہ کے بارے میں نفرت اور خاموثی کا سراغ بھی لگایا جاسکتا ہے۔ بھر حال میں ان ناموں اور تخلصوں سے ایک عظیم مددگار کے طور پر استفادہ کرتی ہوں کیونکہ ان میں سے بعض ناموں اور تخلصوں سے ایک عظیم مددگار کے طور پر استفادہ کرتی ہوں کیونکہ ان میں سے بعض بہت وُور کے سالوں کی طرف لوٹ سکتے ہیں اور وہ اس زمائے کے ہم زمان ہو سکتے ہیں جس بہت وُور کے سالوں کی طرف لوٹ سکتے ہیں اور وہ اس زمائے کے ہم زمان ہو سکتے ہیں جس بہت وُور کے سالوں کی طرف لوٹ سکتے ہیں اور وہ اس زمائے کے ہم زمان ہو سکتے ہیں جس بین مشدوی شعریف کھی گئی تھی۔

بی مخلف تخلص اور نام جو مولانا کے مخاطب ہیں، کیا ان کی کوئی طبقہ بندی کی جاسکتی ہے؟
 بی ان دیوان سحبیر کے شعری معاشرے میں لوگ پانچ گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں:

ا۔ وہ افراد جو بہت قدی ہیں (مندوی لکھنے سے پہلے کے)۔

٢\_وه افراد جو بالكل معروف ند عقے اور مولانا ال كے ليے شعر كہتے تھے۔

سروہ افراد جوسمس الدین اور ان کے تنکسل میں صلاح الدین کے ساتھ تھے۔

٣۔وہ افراد جو حمام الدين جيلى كے ہم دل تھے۔ان كى تعداد تھوڑى ہے۔

۵۔ ہیروز اور اعلی وسبق آموز کہانیوں کی شخصیات جو مشنوی اور فیسه مافید کی داستانوں کے

انسانوں کے مشابہ ہوسکتی ہیں۔

" دروی " تخلص کے بارے میں آپ نے پھی تہدا کہ اس کا کیا مقام ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا ہونے کہ اس کا کیا مقام ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا ہے بعض کو اُن اشعار کے مولانا کے ہونے کے بارے میں شک ہے جن میں روی تخلص استعال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بیشعر:

"روی" نشد کس از سر "علی" آگاه

ہے اس سوال کا جواب ابھی تک میرے لیے مشکل ہے۔میری دائے میں مولانا کے عربی اشعار پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور پھر غور کرنا چاہیے۔ ان اشعار کے تخلص بھی بہت اہم ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان اشعار کو کس دور سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ البتہ میرے ایک شاگرد نے امریکہ میں اس موضوع پر کام کیا ہے اور اپنی ڈاکٹریٹ کا مقالہ بھی ای موضوع پر کام کیا ہے اور اپنی ڈاکٹریٹ کا مقالہ بھی ای موضوع پر کلما ہے۔ بہرحال یہ تحقیق بہت اچھی نہتی اور اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ میری نظر میں آپ کا یہ سوال بھی بہت اہم ہے اور اس کے بارے میں جواب نہیں مل سکا۔ میری نظر میں آپ کا یہ سوال بھی بہت اہم ہے اور اس کے بارے میں

كام كيا جانا جايي

کروفیسر صاحب! عربی اشعار کے علاوہ بعض ان غزلوں پر بھی کام کیا جانا جا ہے جن میں دیگر
 زبانوں کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں۔

الله الله مولانا کے اشعار میں یونانی، ارتنی اور ترکی وغیرہ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔

الله کیا آپ راضی ہیں کہ ہم زبان بے زبانی کی طرف بھی اشارہ کریں۔ میں نے اپنا آخری مقالہ مشنسوی مولانا میں غیر کلامی ارتباط کے بارے میں لکھا ہے۔مولانا نے مثنوی میں زبانی میں بہت کچھ کہا ہے:

اے خدا! جان را تو بنما آن مقام کہ درو بی حرف می روید کلام چون قلم اندر نوشتن می شاخت چون بہ عشق آبد قلم بر خود شکافت

الله يه موضوع بھى قابل توجہ ہے۔ ابھى تك اس پہلو پر كام نہيں ہوا تھا۔ مولانا نے ہيشہ بد زبانى كے بارے يس بات كن ہے۔ البتہ اس طرح سے بات كرنا سب ندا بہب بيس ہے۔ البتہ اس طرح سے بات كرنا سب ندا بہب بيس ہے۔ البتہ اس حوالے سے ديگر عرفاء كى نسبت زيادہ بات كى ہے۔ فاص طور پر اس حوالے سے أن كا ايك اور اى لئن ہے۔ پرديكى ہونے كا دكھ مولانا كے اشعار شن دكھائى ديتا ہے اور جس كا ود بشتوازنى "سے آغاز ہوتا ہے دوسروں كے كلام بيس اس كى كوئى مثال نہيں۔

ہمر میں ہے کہ دوسروں کا لحن ایسا نہیں لیکن زبان بے زبانی اور بے زباں کہنا پرانے زمانے سے موجود رہا ہے۔ ہندی تقوف بیل اس حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے۔ سالک چاہتا ہے کہ اس نے گوش دل سے جو کچھ دیکھا ہے اسے خلق کے لیے انتا کہ اس نے گوش دل سے جو کچھ دیکھا ہے اسے خلق کے لیے انتا کرے، لیکن ایسا نہیں کرسکا۔

٥ كيكن جو قالب لفظ ميں شرسا سكے وہ زبان عى نہيں۔ البتہ وہ زبان بے زبانی ہے:

گفت موی من ندارم آن زبان (۱) گفت مارا با زبان غیر خوان (۲) ■ اگر کرد سون و گر تزک سون اگر تات

> ا موی نے کہا: میرے پاس تو وہ زبان مہیں۔ ۲۔ کہا: ہمیں دوسروں کی زبان سے بیکارو۔

Marfat.com

ان کے دمانے میں ان کے دمولانا فاری زبان میں گفتگو کرتے تھے اور ان کے زمانے میں ان کے اردگرد کے لوگ بھی زیادہ تر یمی زبان بولتے تھے۔

٥ سلامقة روم كى زبان بهى ظاهرا فارى بى تقى -

ان کی گفتگو بازار سے مربوط ہے۔ نیز اس زمانے میں اور کو میرا کا دیوں کی زبان تھے۔ میرا کی نبان تھے۔ میرا کی اور کرد کے سب لوگ فاری جائے تھے اور فاری میں بات چیت کرتے تھے۔ البتہ مولانا نے ترکی میں بھی چند کلمات کے بیں اور وہ بھی فقط وہاں پر جہاں ان کی گفتگو بازار سے مربوط ہے۔ نیز اس زمانے میں ، ترکی زبان نچلے طبقوں کی زبان تھی لینی وہ لوگ جن کا علم و ادب سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کے باوجود میرا گمان ہے کہ مولانا ترکی بھی جائے تھے۔

الینانی زبان محی ای طرح؟

الله برحقیقت ہے کہ تونیہ یونانی زبان و ثقافت کی قلمرو میں شامل تھا لیکن میرا گمان ہے ہے کہ مولانا بازار جانے اور خربداری وغیرہ کے لیے ترکی زبان سے استفادہ کرتے تھے کیونکہ کوچہ و بازار کے دوکا نداروں میں بہت زیادہ ترک زبان تھے۔

٥ يى امر عربى زبان ش بھى موجود ہے۔ حضرت مولانا قرماتے بين:

فاری محو گرچه تازی خوشتر است عشق را خود صد زبان دیگر است

(فارى بول اگرچه عربی زیاده اچھی ہے تاہم عشق كى اپنی ديكرسوزيانيں بيل)

٥ ليكن مولانا كيول كيتم بين: "تازى خوشتر است"؟

اللہ میرا گمان میہ ہے کہ اس شعر میں مولانا کا کوئی مخاطب ہے لیعنی وہ کسی خاص آدمی سے

بات کررہے ہیں۔ عربی طبقۂ اولیاء اور دین و علاء کی زبان تھی۔ تاہم میری نظر میں فاری عربی کی نسبت بولنے اور سننے میں زیادہ دلکش تھی۔

المین عرفان میں عشق، سالک کو فنائی اللہ تک لے جاتا ہے۔ آپ نے گیارہ سال قبل انقرہ میں جو بحث کی تھی اس میں کہا تھا کہ کس نے بھی مولانا کی طرح فنا اور ایک ہونے کا مفہوم بیان نہیں کیا۔ واقعا ایہا ہی ہے۔ مشتوی میں ایک دکش داستان موجود ہے: ''آن کی آمد در یاری بزو''۔ کوئی اپنے مرید کی تلاش کو جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ کون ہے؟ کہتا ہے: یاری بزو''۔ کوئی اپنے مرید کی تلاش کو جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ کون ہے؟ کہتا ہے: کون ہے؟ جواب دیتا ہے: میں۔ کہتا ہے: تو میں نہیں ہے، جب ''ہم' ہوجاؤ گے، لوٹ جانا۔ مشت میں کے اشعار میں فنا کی توصیف جو مولانا نے کی ہے وہ دیگر عرفاء اور اہل تصوف کی نبیت ملموں تر ہے۔

الله النظرية فنا اور يه فكر مولوى كے بال بهت قوى ہے اور انہوں نے اسے خوب پروان چر الله فظریة فنا اور يه فكر مولوى كے بال بهت قوى ہے اور انہوں كى ہے۔عطار نے چر الله ہے۔ ليكن اس معاطے ميں مولانا نے عطار كى زبردست پيروى كى ہے۔عطار نے مصيبت نامه كے افقام پر يامنطق الطير كے آخر ميں فناكو بردى خوبصورتى سے اور بردى مشكل سے سيمرغ اور ايك ہونے كے مفہوم كو بيان كيا ہے تاہم معثوق ميں ضم ہوجانا اور مولوى كے شوق و اشتياق كى زبان أن كى خاص اينى تى زبان ہے۔

پروفیسر صاحب! آپ تھک گئی ہوں گی۔
 استغفراللہ، بیٹا! ابھی تو نہیں تھی۔

0 پروفیسر صاحب! اپنے بارے بیل، مولانا سے اپنے عشق کے بارے بیل کچھ اور بتا کیں!

یل نے بچپن میں دیوان شمس کے تراجم پڑھے تھے۔ میرے استاد نے ۲۲ غزلوں کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ بیل نے سرہ برس کی عمر میں ان غزلوں کو پڑھا اور مولانا کی عاشق ہوگئی۔ میرے استاد نے میری راجنمائی کی۔ انہوں نے نکلسن کامشوی کا ترجمہ مجھے دیا اور اس طرح دیدوان شمسس تریزی بھی۔ انہوں نے یہ کتاب ۲۰ اکتوبر کو جھے تھنے کے طور پروی۔ کرمم سے دو ماہ بحد میں نے اس کتاب کا اپنا ترجمہ انہیں بیش کردیا۔ اس وقت میری عرسترہ یا انشارہ برس تھی۔ یہ ۱۹۷ء کی بات ہے۔

اب جب شل ماضی کی طرف لوثتی ہوں اور جالیس کی دہائی تک پہنچی ہوں تو ریکھتی ہوں تو ریکھتی ہوں تو ریکھتی ہوں کہ میں سنے بیر کام بچین اور نوجوانی میں انجام دیے، اُس زمانے میں جب میری ہم عمر لڑکیاں آرٹ کی کلاسوں میں جاتی تھیں اور صرف دنیاوی خوبھور تیوں کو دیکھتی تھیں۔

\*\*\*

شمل شوق سے اٹھ کھڑی ہوئیں، انہوں نے اپنی کتابوں سے بھری الماربوں میں سے ایک کتابوں سے بھری الماربوں میں سے ایک رجٹر ڈھونڈ نکالا اور دیوان شمس کے خوش خط کھے ہوئے شعر لے آئیں۔ ہرغزل کے آخر پر مصوری کی گئی تھی۔ وہ بڑے ذوق سے کہنے لگیں '' یہ تضویریں بھی میں نے خود ہی بنائی تھیں اُسی زمانے میں۔''

این میری شمل، مولانا کی عاشق، مغرب کی وہ عظیم خاتون ہیں جنہیں صرف عشق کھنی کر مشرق میں لے آیا، نگخ میں، تونیہ میں، لاہور میں، شیراز میں اور دیگر تمام جگہوں پر تاکہ مولانا کو ڈھویڈ سکیس اور ان کے نقش قدم پر چل سکیس۔ اپنی تمام تر پیرانہ سالی کے باوجود وہ اسقدر پرسکون نظر آتی ہیں کہ ایبا سکون وصال حق سے بہرہ ور سالکوں اور عارفوں ہی کا حصہ ہے۔ اس عمر اور اس مقام علمی اور فائز ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر کے کام خود انجام دیتی ہیں، ایک بروانے کی طرح سبک بال ہوکر گویا اب بھی وہ ایک سترہ اٹھارہ سالہ لڑکی ہیں۔ کہتی ہیں پروانے کی طرح سبک بال ہوکر گویا اب بھی وہ ایک سترہ اٹھارہ سالہ لڑکی ہیں۔ کہتی ہیں بروانے کی طرح سبک بال ہوکر گویا اب بھی وہ ایک سترہ اٹھارہ سالہ لڑکی ہیں۔ کہتی ہیں میرے ساتھ ٹیلی ویڑن کا ایک پروگرام بنایا جائے۔ اس مال کے ساتھ ٹیلی ویژن کے لیے بات کروں اور اپنے بارے میں بچھ کہوں۔ شاید شلی ویژن پر یہ آخری گفتگو ہو۔''

سٹر حیوں کے تمام زینے اُٹر کر انہوں نے دروازے پر جھے رخصت کیا۔ وہ پریشان ہیں۔ کہتی ہیں۔ کہتی ہیں۔ کہتی ہیں۔ کہتی ہیں۔ کہتی منگواؤں؟'' اور میں پریشان ہول کہ مبادا اس عاشق خاتون سے بیر آخری ملاقات ہو۔

بون یو نیورٹی کے پیچے والی سٹرک پر میں آ کے کو جارہا ہوں اور حسرت میں کھویا ہوا

بول\_

(ترجمه: ثاقب نقوی)

\*\*\*

### كويت اور حافظ

## ہمدلی ہمزیانی سے بہتر ہے

### بهاء الدين خرمشاهي 🛪

انسانی کے متاز ترین مفکروں، عکماء ، تہذیب سازوں اور ہنرمندوں ش سے ایک ہیں۔ نطفے جو کوئے کے ہم وطن تھے انہوں نے کہا کہ گوئے فرد سے بڑھ کر ایک تہذیب کا نام ہے۔(۱) لہذا اگر ہم انہیں عمر جدید یہاں تک کر گیک احیائے علوم کے بحد اہم ترین جرمن اہل قلم، شاع ، اگر ہم انہیں عمر جدید یہاں تک کر گریک احیائے علوم کے بحد اہم ترین جرمن اہل قلم، شاع ، ادیب، اور ڈرامہ نولیس کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اس مقالے میں ہم ان کا حافظ سے کی ایک مناسبتوں مثلا شاعری، فنی زعرگی، شخصیت، سیاتی اور اسلوب کے لحاظ سے موازنہ کریں گے۔ حافظ تو ہمارا حافظ ہیں اور کی بھی مخفر شرح احوال کے ذریعے محتاج تو ایران اور حافظ تو ہمارا حافظ ہیں اور کی بھی مخفر شرح احوال کے ذریعے محتاج تیں تو ایران اور اگر صرف اثنا ہی کہہ دیں کہ وہ فردوی کے ہم پہلو ہمارے دوسرے قوی شاعر ہیں تو ایران اور باری ادر عارف قروی کی کو بھی ایسے شعر المی شامروں کے قائل ہوجائے پر تنجب نہ کرنا چاہیے۔اگر ملک الشراء بہار اور عارف قروی کی کو بھی ایسے شعر المی شار کرلیں تو یہ تعداد تین یا چار تک بڑھ سے۔ گر ملک الشراء کی تاریخ کے آدھے جے پر مشتمل ہے حافظ کا کلام دور و نزدیک لیتی پر صغیر پاک و ہند، مشرق وسطی ، کہاں تک کہ وسیح و عریض عثانی سلطنت میں ہر شاعر کے کلام سے زیادہ پڑھا جاتا رہا ہے، یہاں تک کہ وسیح و عریض عثانی سلطنت میں ہر شاعر کے کلام سے زیادہ پڑھا جاتا رہا ہے، بلکہ حافظ کے تو بخت میں یہاں تک تھا کہ وہ اپنی زعرگی ہی میں (گوئے کی ماند) ایے کلام یہاں تک تھا کہ وہ اپنی زعرگی ہی میں (گوئے کی ماند) ایے کلام یہا نگر قرار دیا:

پایهٔ نظم بلند ست و جهانگیر گو تا کند پادشه بخ دهان پُر گهرم

ی بشکرید مجموعه مقالات مطالعات ایرانی شاره ۵، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تهران، ۲۰۰۱،

يا ميه كه:

طی زمان ببین و مکان در سلوک شعر کاین طفل، یکشیه ره یکساله می رود

زندگی بی میں ان کا کلام ایران کے طول وعرض میں مروج ہوچکا تھا اور ای لیے ایران کے مشرق لینی ہندوستان سے اینے کلام کے تعلق کو یوں بیان کرتے ہیں:

شكر شكن شوند همه طوطيان هند

زین قد یاری که به بنگاله ی رود

اسى طرح سنشرل ايشيا اور شال مشرقی ايران سے متعلق ان كا كہنا ہے:

به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیه چشمان شیران می و ترکان سمرقندی

اران کے مغرب میں سلطنت عثانی سے بلقانی ریاستوں تک جو زمانہ قدیم میں روم کہلاتی تھیں کے متعلق بدفرماتے ہیں:

حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری بغداد (عراق) میں اپنے کلام کی شہرت سے متعلق کہتے ہیں:

عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ بیا که نوبت بغداد و دفت تیمریز است

ایران کی سرزمین میں شاید کوئی ان پڑھ ایرانی بھی نہ لے جس نے حافظ کو پڑھا اور سانہ ہو۔ یہاں تک کہ تمام گھروں میں قرآن کریم اور دیوان حافظ موجود ہے اورغم "خوشی" رنج و راحت، کامیابی و ناکامی تمام حالات میں ہم دیوان حافظ کو ایک پناہ گاہ تصور کرتے ہیں۔ ان کے کلام کے شدید رواج کا اندازہ لگانے کے لیے یہی کہد دینا کافی ہے کہ ان کی ہرغزل میں سے ایک یا چند بیت ایسے ہیں جو فاری زبان میں ضرب المثل کی صورت اختیار کر کے ہیں۔

جیہا کہ تمام اہل شعر وعلم جانے ہیں گوئے کے متعدد شعری مجوعوں ہیں سے ایک دیوان کا نام دیوان مشرقی مجمع و اس نے یہ دیوان اسلای شعر و ادب، بالخصوص فاری شعر و ادب، بالخصوص فاری شعر و ادب اور بالاخص کلام حافظ کے جواب میں لکھا ہے۔ اس دیوان میں اصحاب کہف کی داستان، حور اور شاعر اور خدائے ابراہیم ومحمہ وغیرہ کے موضوعات قرآن کریم سے لیے گئے

ہیں۔ گوئے کو پیخبر گرائی اسلام سے ایک خاص قبی لگاؤ تھا اور یہ یور پی متشرقین کی لکھی ہوئی سیر نبوی کے مطالع کا بتیجہ تھا کہ وہ اس سلسلے میں مستبر ہوچکا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے رسول خدا کے بارے میں ایک مفصل تمثیل لکھنے کی منصوبہ بندی کی تھی اور اس کا ایک جمعہ کام نخصہ محصد کے معنوان سے بھی تھا جو اس کے جملہ آثار و تھنیفات کے ضمن میں ایک منتقل کتاب کے طور پر بھی شائع ہوچکا ہے۔ ای طرح اس نے پولین سے پیخبر اسلام کے متعلق ایک مفصل گفتگو کی جس کے بنتیج میں وہ گوئے کا ہمنوا بن گیا اور پولین نے والٹیر کی تھنیف بوڈن اس مقلس گفتگو کی جس کے بنتیج میں وہ گوئے کا ہمنوا بن گیا اور پولین اس عظیم فاتح سے کی تھنیف بوزن اس عظیم فاتح سے کی تھنیف بوزن ناس عظیم فاتح سے معاذ اللہ استھر اء کیا گیا تھا، تنقید کی اور والٹیر کی تھنیف کی خدمت کی۔ گوئے عربی زبان سے بھی آشنا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے ہم اللہ الرحل الرجیم اور ویدوان مشرقی کے عربی متبادل بھی آئلدیوان الشرقی للمولف الغربی کو اپنے خط میں تحربر کیا ہے۔

گوئے نے پہلی بار کلام حافظ کا مطالعہ یوزف فن هام پورگتال کے ترجمہ دیسوان حافظ، جوہ ۱۸۱۳ء بی ویانا سے شائع ہوا، کے ذریعے کیا، اور اس کا شفیۃ و دلدادہ ہوگیا۔ وہ خود پر اس کلام کے اثرات کو یوں بیان کرتا ہے ''اگرچہ اس عظیم شاعر سے پہلے ادھر اُدھر کے بعض کلام پڑھتا رہا اور کوئی قائل طاحظہ چیز حاصل نہ کرسکا لیکن اب اس (حافظ) کے اشعار جھ پر یوں اثر اعداز ہوئے بین کہ بی مجور ہوگیا ہوں کہ اپنی ذات ہی کی بقا کے لیے تخلیقی اعداز بیل قلم اٹھاؤں۔'' چنانچہ حافظ وہ واحد شاعر بیں جن کے موجودہ عنوان کا دیسوان مشسرقے کا ایک حصہ گوئے نے معنون کیا ہے، جبکہ خود دیوان کے موجودہ عنوان کا انتخاب اس نے بعد بیل کیا۔

عافظ سے کوئے کی شیفتگی اور عشق ان حدود کو چھو لیتی ہے کہ وہ کہہ اٹھا ہے''اے حافظ میہ کیا د نوائل ہے کہ وہ کہہ اٹھا ہے''اے حافظ میہ کیا د نوائل ہے کہ میں تجھ سے مکسال ہوجانا جا ہتا ہوں۔''(۲)

وہ اپنے ایک قطعہ میں کہتا ہے "اے حافظ میرا دل جاہتا ہے کہ غزل سرائی میں تیری پیروی اور تقلید کروں، تیری طرح قافیے لاؤں اور تیری بی طرح اپنی غزلوں کو باریک نکات سے آراستہ کروں۔ پہلے تو مفاجیم پرغور کروں پھر انہیں حسین وجیل الفاظ کا لباس پہناؤں۔ دل جاہتا ہے کہ تیرے کلام میں جن قواعد سے استفادہ کیا گیا ہے انہیں سے استفادہ کروں تاکہ میں بھی تیری طرح کے اشعار کہہ سکوں۔ (۳)

اب ہم ان دونوں شعرا کے مثابہات اور مما ثلات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

تاریخی، جغرافیائی اور تبذیبی میدان

ایک طرف سے عالم اسلام ایران اور دوسری طرف سے یورپریمنی کے مابین ایک اہم مابد اشراک اور پہلی تاریخی، تہذیبی مشابہت سے کد دونوں کی قدیم تاریخ نہایت درختال ہے۔ ایرانی تہذیب یا نجویں چھٹی صدی قبل مسے سے لے کر چوتھی صدی جری تک، ابیتان اور روم کی تہذیب کے قرینہ و اسلوب جیسی ہے البتہ دونوں کی تواری تمدن کے مابین ایک طز آمیز فرق بہ ہے کہ یورپ نے پہلے قرون وسطی کو طے کیا اور اس کے بعد تر یک احیائے علوم تک پہنچا، جبکہ ایران ( اور عالم اسلام نے ) پہلے تحریک احیائے علوم دیکھی اور پھر قرون وسطیٰ سے گذرے۔ زیادہ دفت سے دیکھیں تو یورپ کی تاریک صدیال جاری تابندہ تاریخ تدن و نقافت سے مقرون تھیں۔ یہی سبب ہے کہ ان متقارن زمانوں میں اسلامی تہذیب و نقافت اسلامی ایران اور ہارے ایرانی اسلام کو بورپ کی کثیر القومی نقافت و تدن پر بالادس اورتسلط حاصل تھی۔ ہارے سائنس علوم کا جن میں رازی، ابن سینا، ابن عیثم اور خیام کے علاوہ وسیون دیکر شخصیات کے آثار شامل ہیں، لاطبی اور تمام بور کی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ قلفے کا بھی یمی حال تھا۔ این سینا تھامس کوئیناس پر اثر انداز ہوا تو غزالی نے ڈیکارٹ اور پاسکل کو تخت تا خیر قرار دیا۔ شیراز کا شار اس دور میں دارالعلم اور مرکز اولیاء کے طور پر ہوتا تھا جس کا حاکم شاہ یک ابواسحاق تھا۔ یہ حافظ کی جواتی اور مظاہرہ فن کا دور تھا۔ ابواسحاق کی محكم حمايت اسے حاصل تھی۔ اس کے بعد شاہ شجاع آیا اس نے بھی ابواسحاق ہی كی طرح حافظ کی پشت پناہی کی۔ وہ حافظ کی مانند حافظ قرآن اور اینے دور کے قرآنی اور بلاغی علوم

غرض حافظ کو جو احرّام اور جمایت حاصل تھی وہ اس احرّام کے مشابہہ ہے جو پولین نے گوئے کو دیا۔ گوئے 201ء میں کارل اگوسٹ کی دعوت پر وائمر کے پرسکون اور فن پرور شہر میں دربارشاہی سے منظک ہوا اور وزارت و مشاورت اور خزانہ واری جیسے اہم عہدوں پر فائز رہا۔ اس کی جمایت سے ہر ڈر اور شیار جیسے بہت سے مفکرین اور صاحبان علم و فن بھی دربار شاہی میں راہ یا گئے۔

اس نے درباری ممرونیات سے وقت نکال کر جیرت انگیز حد تک شعر و ادب ڈراے اور خطوط تولی کی الامور نظوط تولی کی الامور کا الامور کی اور شہر کے تھیئیٹر کی تگرانی اور کا نے دونت دون کے ساتھ نہایت سرگرم اور فعال علمی زندگی گذاری۔ ۱۸۸۷ء سے ۱۸۱۹ء کے درمیان وائمر نے اس کے آثار و تالیفات کے مجموعے اس کی اپنی تگرانی میں

۱۳۳ جلدول میں شائع ہوئے جن میں سے ۵۰ جلدیں اس کے مکانیات اور ۱۲ جلدیں اللہ کے مکانیات اور ۱۲ جلدیں باداشتوں اور ۱۰ جلدیں باداشتوں اور ۱۰ جلدیں علمی آٹار پر مشتل ہیں۔

حافظ اور گوئے کی روش، مزاج اور سای آرا کے متعلق کہا جاسکا ہے کہ دونوں گہرے انداز میں قدامت پند، ساسی ثبات (stability )کے حامی اور ثقافت اور فن کی دنیا میں انقلانی اور ثقافت اور فن کی دنیا میں انقلانی اور عمیق اندیش تھے۔ دونوں میدان سیاست میں آگاہ و بھیر تھے۔ گوئے نے اپنی زندگی کے دوران انقلاب فرانس جیسے انقلاب اور پاناما و سویز جیسی نہروں کی کھدائی جیسے علمی و سائنسی کمالات کا مشاہدہ کیا۔

نپولین نے جیسا کہ مشہور ہے گوئے کے پہلے ناول جوانسی کے درد اور رٹر کو سات بار پڑھا تھا اور وہ اس سے ادبی، تاریخی، تہذی بار پڑھا تھا اور وہ اس فلفی دھیم کا احرّام ملحوظ خاطر رکھتا تھا اور اس سے ادبی، تاریخی، تہذی مبارز اور فنی موضوعات پر بحثیں کیا کرتا تھا۔ (۳) دوسری طرف حافظ نے بھی، ماسوائے امیر مبارز الدین کے جوقسی القلب، تند خو، سخت گیر اور ظاہری طور پر آواب و احکام کے نفاذ کا حای تھا، چھ سات حکرانوں کے ساتھ اپنی زندگی نہایت افہام و تفہیم اور نرم روی کے ساتھ گذاری۔ یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ مشاورت اور ہمرسی کرتا رہا اور ان سے انعام و اکرام بھی پاتا رہا۔

ثقافت ہمہ گیری

نہایت کم ثقافی ، ہنری اور فئی علوم ایسے سے جن سے گوئے کو لگاؤ نہ ہو یا جن میں اس نے کام نہ کیا ہو۔ ان میں علم ارضیات، علم حیوان شای، نور شای، علم خاتات وغیرہ شال ہیں۔ سائنسی و علمی موضوعات پر اس کی ۱۰ کتابیں چھی ہیں۔ دوسروں کے علاوہ خود ڈارون نے بھی اسے نظرید ارتقاء میں اپنا پیشرو مانا ہے۔(۵) ای طرح اس کو ادب خصوصاً ناول نگاری، شعر و شاعری اور ڈرامہ نولی میں بیل ماضل تھا۔اسے خادرشنای میں بھی وسترس نظر افراد کا اس پر اجماع ہے کہ اس کے منظوم ڈرائے فساوسٹ کی جس حاصل تھی۔ صاحب نظر افراد کا اس پر اجماع ہے کہ اس کے منظوم ڈرائے فساوسٹ کی جس حاصل تھی۔ صاحب نظر افراد کا اس پر اجماع ہے کہ اس کے منظوم ڈرائے فساوسٹ کی جس حافظ کا موازنہ زیادہ تر جامعیت اور ہمہ گیری کے لحاظ سے گوئے سے کیا جاسکتا ہے نہ کہ کام حافظ کا موازنہ زیادہ تر جامعیت اور ہمہ گیری کے لحاظ سے گوئے سے کیا جاسکتا ہے نہ کہ کام حافظ کے آثار کمیت کے اعتبار سے گوئے کے کاموں کا پچاسواں کے جم کے اعتبار سے گوئے کے کاموں کا پچاسواں حصہ ہیں۔ البتہ حافظ کے بعض دیگر آثار نمیت کے اعتبار سے گوئے کے کاموں کا پچاسواں حصہ ہیں۔ البتہ حافظ کے بعض دیگر آثار نمیت کے اعتبار سے گوئے کے کاموں کا پوساوں حصہ ہیں۔ البتہ حافظ کے بعض دیگر آثار شمیلہ زخشر کی کی تنفسیسر سخشاف پر شرح اور حاشیہ حصہ ہیں۔ البتہ حافظ کے بعض دیگر آثار شمیلہ زخشر کی کی تنفسیسر سخشاف پر شرح اور حاشیہ

اخمالاً ضائع ہوگئے ہوں گے۔ باایں ہمہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حافظ نے مختلف معارف اور گونا گوں علوم کی نشر و اشاعت کی ہے۔ چنانچہ وہ شطرنج سے لے کرطب تک ہر علم وفن سے پچھ نہ پچھ آشنائی ضرور رکھتا تھا، جبکہ اس کے معارف، شخیق اور مطالعات کااصلی میدان، قرآنی علوم ہی تھے۔ اس کے علاوہ وہ علم کلام، علوم بلاغت اور فن سخن وری کے بھی شہروار شے۔ان علوم کے حصول کے سلسلے میں حافظ نے جن کما ہوں کا مطالعہ کیا راقم نے ان میں سے ایک سو علوم کے حصول کے سلسلے میں حافظ نے جن کما ہوں کا مطالعہ کیا راقم نے ان میں سے ایک سو کما ہوں کا اساء تعارف پیش کیا ہے۔(۱) اس سے آگے بڑھیں تو حافظ اور گوئے دونوں ہی عرفان اور متون عرفانی میں تھرف رکھتے تھے۔

خوش گذرانی، لذت کوشی اور زمد مخالف روبیه

گوئے اور حافظ کے آثار و تقنیفات کے مطالع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں ہی شادطیع اور پرامید اذھان کے مالک تھے۔ یہاں تک کہ ان کے آثار میں غم بھی مسرت آمیز دکھائی دیتا ہے۔ بگفتۂ حافظ:

چون غمت را نتوان بافت کر در دل شاد ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم حافظ آن روز طرب نامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد جبکه کوست این نظم بین کهتا ہے:

اب جنب ہر بہار میں جگل مربز ہوجائے ہیں اور نے سرے سے جاودانہ زندگی شروع کردیتے ہیں تو ہم بھی اپنا دل قوی کر لیتے ہیں اور ان کو اپنے لیے نمون میل بنا لیتے ہیں۔ ماضی کی لذتوں اور مسرتوں کا ذا لقہ چکھ لیں اور دوسروں کو بھی اس سے محفوظ کریں تا کہ دنیا کی خوشیوں اور مسرتوں کو بخیلوں کی طرح صرف اپنے ہی لیے نہ چاہیں۔اس کے بعد ہمیں زندگی کے ہر مرطے ہیں شاو و خوش و خرم رہنا سکھے لینا چاہیے۔ ہیں اس سعادت کو بہ جز حافظ کی ہمنشین کے نہیں پاتا کیونکہ پُر مسرت لیات کو ان لوگوں کے ہمراہ گذار دینا جاہے جو خوشی کی قدر جانے ہوں۔ (ے)

ان دونول عشق پیشہ، بلند مرتبہ شعراء کے ہاں، جو زہد و ریاضت سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی کا جوش و ولولہ موجزن ہے۔ دونوں ہی نے مادی اور دنیاوی زندگی کو سجیدگ سے لیا ہے اور معنوی اور مینوی زندگی کو بھی! دونوں اہل برم و فطرت ہیں اور دونوں ہی الل طنزو موسیقی وعشق (زمینی اور آسانی، ادبی، افلاطونی رعرفانی) اور رند مشرب۔

قابل ذکر امریہ ہے کہ دونوں شاعر اخلاقیات کی غیر معمولی اہمیت اور دینی فکر و اعتقادات کے قائل متھے۔ چونکہ وسیع المشر ب تھے اور زندگی کے دلولے اور حرارت سے سرشار

تھے لہٰذا ان کا ریاضت اور زہر سے واسطہ نہ رہا۔ ان کی طبیعتیں دینی، عرفانی، اخلاقی اور فنی غرض ہر قسم کے ریاسے متنفر تھیں۔ گوئے لکھتا ہے:

'' میں بھی فردوی اور حافظ کی طرح عالم نما لوگوں سے محذب ہوں، اس لیے ہیں بھی دین عیسوی کے بیروکار خداوند کی پرستش کے لیے جس پروٹوکول کے قائل ہیں، اسے قبول نہیں کرسکتا۔''

ای طرح وہ رنسے نسامسہ میں لکھتا ہے: ''حافظ شیراز بھی میری طرح خود پہند ریا کاروں کے ہاتھوں تکلیف میں نتھے اور عمر بحر ان سے جنگ آڑما رہے۔'' حافظ نے بھی زہد اور ریا کی نفی میں طنز آمیز شعر کے ہیں:

با ما به جام بادهٔ صافی خطاب کن وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش در عرصة چین به سیم بهار بخش

ما مرد زهد و آوب و طامات عیستیم صونی گلی بچین و مرقع به خار بخش ذهد د ساقی نمی خرند فن اور اس کی اصلیت

گوئے اپنی تمام تر علمی و ثقافتی ذوالفنونی و ہمہ گیری کے ساتھ فن کو اپنی زندگی کا اہم ترین عضر سمجھتا تھا اور اس کے آثار، جن کا دونہائی حصہ شعر، ڈرامہ اور ناول کی صورت میں ہے، اس بات پر گواہ ہیں۔ اس طرح حافظ کی مائند وہ بھی صریح اور واضح فن پر اعتاد کرتے اور اس کو پیش کرنے سے نہ بھکچاتے تھے۔ وولوں فن کو انسان کی آفرینش و خلقت، جبکہ انسانی خلقت کو خدا کا فن اور فطرت کو اس کی حسن کی بخلی جائے تھے۔

اسلوب اورفی روش

کوئے اور حافظ کے شاعرانہ اسلوب جار سو سالہ زمانی اور ثقافی مسافت کے بادجود قابل موازنہ یہاں تک کہ قابل تطبیق و انطباق ہیں۔ دونوں کے اسالیب نین عناصر کا آمیزہ ہیں: ا۔ نیو کلاسیسسرم ۲۔ روما نتیمزم سےسمولیزم

کوئے ایبا شخص نہیں جو فقط فطرت کے متعلق کھے۔ وہ خود اپنے آپ کو فطرت کی نسبت اور حالت سے دریافت کرتا ہے۔ چنانچہ بعد میں رومانیات (Romanticism) نے فطرت اور انسان کے درمیان رابطے کو ایک عام حقیقت، یہاں تک کہ پیش یا افادہ موضوع میں بدل کر رکھ دیا۔ معدودے چند رومانی شعراء ایسے ہیں جواس حقیقت کو ولو لے اور تشکسل کے ساتھ عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ (۸) کو سے بھی کانٹ اور روسوکی ماند رومانی تحریک سے

متاثر تھا۔وہ کوشش کرتا تھا کہ عقل کو جذبات، فلنفے کو دین، اور اظاتی اصولوں کو عصیان سے وفق دے۔(۹) یہ عصیان اور بے دلیل قوانین سے مقابلہ اٹھارویں صدی کے آخری نصف بیں اشتورم اوند درانگ نامی ادبی تحریک کی جان تھی اور اس کا مقصد عقل برستی کی خشک روایات کے خلاف بعناوت کرنا تھا۔ تخلیقی طبع، شہود، وحدت الوجود اور بے بندو بار عقل برستی اس تحریک کی روح تھی جو حافظ کے کلام میں بھی مشہود ہے۔

ای طرح جہال تک نیو کالسیسسرم (Neoclassicism) کا تعلق ہے تو اسے بھی کلام حافظ میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام حافظ کی فصاحت و بلاغت، اصلیت اور متانت جو فاری شعر و ادب کے عہد کلاسیسسرم کے لیے بھی جو خراسانی اسلوب سے قابل انطباق ہے، زیادہ استدلال اور جبوت کی ضرورت نہیں اور یہ نیوکلاسیسسرم حافظ کے بعد ایک صدی تک برقرار رہی جس کا اورج جائی کے ہاں بھی دیکھا جاسکتا ہے اور جس نے بعد ایک صدی تک برقرار رہی جس کا اورج جائی کے ہاں بھی دیکھا جاسکتا ہے اور جس نے بعد میں اپنی جگہ اسلوب ہندی کو دے دی۔رہ گیا حافظ اور گوئے کی مماثلت کا تیسرا عضر تو وہ ان کی کنامیر مرائی ہے اور ایس قابلیت تاویل کہ شاید اسلوب ہندی کے کم ہی شعراء ایسے ہوں گے جن کا کلام حافظ کی طرح ذو معنی اور کنامید دار ہو۔

حافظ اور گوئے کی ادبی شاہتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ گوئے کے فاؤسٹ کی شخصیت حافظ کے رند سے ملتی جاتی ہے۔ ڈرامہ فیاؤسٹ کی دیوان حافظ کے اشعار سے دو نا قابل تردید شا ہتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان دونوں کے اعر منطقی اور موضوی تنظیم و ترتیب وتسلسل نہیں ہے۔ دونوں میں معانی اشارات اور تابیحات کی افراط موجود ہے۔ مخضر یہ کہ گوئے کا فاؤسٹ خود گوئے ہے چند خود حافظ کا رند خود حافظ کی ذات ہے۔ فاؤسٹ کی شخصیت گوئے سے چند سوسال پہلے جرمن اور بور پی افسائے اور ادب میں ایک اوباش شخص کی شخص اور ای طرح حافظ سے پہلے اس کا رند!

فا کسٹ اور رند اپنی شیطنت، کلتہ شجی، ہوشیاری، دنیا داری، عیش کوشی، اور طافت نمائی یہاں تک کہ اس نوع کی معصومیت، صدافت اور اظلاقی طہارت میں باہم مشابہہ بیں۔ای طرح ان دونوں کرداروں میں شہوت رانی، خوش وقتی، حسن پرستی، عقل و دائش ایمان اور شک اور لا ابالی پن نیز طامت گری اور نجات دہندہ عشق کے سلسلے میں بھی مماثلتیں یائی جاتی ہیں۔

عرفان وحكمت

كوسئ ادر حافظ دونول كو عاشقانه نه كه فلسفيانه و نظرى عرفان حاصل تهار اگرچه وه

نظری عرفان کو بھی بہچانے تھے اور انہوں نے عشق اور عرفان کو باہم ایک خاص صورت سے باہم بُن رکھا تھا اور انہوں نے ۔ عبور نہ کہ گذشت ۔ کے ساتھ جسمانی عشق سے نجات بخش عرفانی عشق تک رسائی حاصل کی تھی۔ عرفان میں دونوں کی شاہت کی بنیاد ان کا وحدت الوجود میں اعتقاد ہے۔ حافظ کہتا ہے:

میان عاشق و معثوق شیخ حائل نیست تو خود تجاب خودی حافظ از میان برخیز در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست هر جا که هست برتو روی حبیب هست هر دو عالم یک فروغ روی اوست گفتمت بیدا و پنهال نیز هم حسن روی تو به یک جلوه که در آین کرد این همه نقش در آینهٔ اوهام افاد

ان دونوں فنکاروں کا نکھ نظر جن کا مزاج فنکارانہ تھا اور وہ فطری فن و ہنر کو دنیا کی قدروں میں سے محترم ترین اور اعلیٰ ترین قدریں سجھتے تھے، فلفے کے متعلق بھی بکسال تھا۔ دونوں فلفے کو اس کی زندہ شکل لینی حکمت کی صورت میں پہند جبکہ پروفیشنل فلفہ کو چندان پہند نہرے تھے۔

## وسعت مشرب در عين حال ويانت

وسعت مشرب سے مراد دینی اور عرفائی نرمی و احتیاط اور تعصب ترک کرنا ہے اور ہم جرات سے کام لینے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یک قطبی اور جزم اندلیش زاہدانہ اور سخت گیرانہ اور عفو نا پذیری پر بنی یفین کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا شک ضروری ہے اور ان دونوں فنکاروں نے نجات بخش شک کے اس سرمائے کو اپنے عشق و ایمان کی جاشنی بنا رکھا تھا۔

موسئے نے ایک بار کہا تھا کہ جس کسی کے پاس علم اور فن ہو گویا اس کے پاس ندہب بھی ہے اور جس کسی کے پاس علم و ہنر نہیں اس کے پاس ندہب ہونا چاہیے(۱۰) لیکن فطرت پیندی جو بھی تو فطرت پرتی کی حد کو چھو لیتی، کے باوجود گوئے وحدت الوجودی عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ خدا پرست بھی تھا وہ عام عیسائیوں کی طرح نہیں بلکہ وہ تو کلیسا اور ارباب کلیسا پر تنقید کرتا تھا، لیکن اس کی تنقید واعظ، مفتی ، مشائخ اور مختسب شہر پر حافظ کی تنقید کی طرح اس کے اعتقاد کی ایک فرع تھی۔

اور قرآن کا ترجمہ اس نے پڑھ لیا تھا اور اسلام سے ہدلی کے عروج پر پڑھ کر پکار اٹھا کہ:

اور قرآن کا ترجمہ اس نے پڑھ لیا تھا اور اسلام سے ہدلی کے عروج پر پڑھ کر پکار اٹھا کہ:

"اگر اسلام کے معنی خدا کو اپنے معاملات تفویض کردیئے اور اس کے ادادے کے سامنے جھک جاتا ہے تو ہم سجی مسلمان ہیں اور مسلمان ہی مریں گے۔"(اا) وہ دیسوان شسرقسی میں کہتا ہے

"صرف وہ مخض جو درگاہ خدا کا مقرب ہے کھا تا ہے، سکھتا ہے اور مونا اور بے نیاز وجودِ زندہ بنا ہے"۔(۱۲) گوئے اپنی وفات سے ایک سال پہلے خود کو متدین کہتا ہے۔(۱۳) کا طرح برها ہے شن اشک آلود آنکھوں کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم سب اوپر آسانوں بیں ایک بار پھر ملاقات کریں گے (۱۳) جبکہ حافظ کی وسعت مشرب کا یہ عالم ہے کہ اس کے حافظ قرآن اور اال ذکر و دعا ونماز و روزہ ہونے کے سلسلے میں اس کے بہت سے اشعار پیش کے جاسکتے ہیں: جنگ ھفتاد و دو ملت همہ را عذر بنہ چون عربید حققیت رہ افسانہ زدند جنگ ھفتاد و دو ملت همہ را عذر بنہ پون عربین کہ چہ نوری زکما می بینم در خرابات مغان نور خدا می بینم این عجب بین کہ چہ نوری زکما می بینم میں دہ گریہ سیاہ عالم نومید کی توان بود از لطف لا برالی

(ترجمه وتلخيص: جاويد اقبال قزلباش)

## منالح و مآخذ

٣-ديوان مشرقى، بخش و حافظ نام ، شعر تقليد، ص ١٢٢١١

٣-وائم اور گوئے کے بارے بیل دایرة المعارف فارسی (معاحب)؛ تاریخ تمدن، ویل ڈورائث، سی وائم اور گوئے کے بارے بیل دایرة المعارف فارسی (معاحب)؛ تاریخ تمدن، ویل ڈورائث، سی وا، پخش ۲؛ روسو و انقلاب ، ترجمهٔ ضیاء الدین علائی طباطبائی، تہران: سازمان آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰ مشمی، ص۳-۱۵۵، دایرة المعارف برٹینیکا، ۱۹۹۵ء، ذیل (وائم) و (ویکوئے)

۵- خسلاصه می زنسان محسی نامه علمی دانشه مندان ، زیر نظر احمد بیرشک، تبران، بنیاد دانشنامهٔ فاری و شرکت انتشارات فرهنگی ، ۱۳۷۴ مشی

۲- بهاء الدین خرمشای، سافظ، سلسله ی بنیانگذاران فرهنگ امروز ، تیران ، طرح نو، ۱۳۲۳؛

۱۳۷۸ ه ش و ۳ می ۱۳۷۸

2\_ديوان شرقى، ص ١٤١٩

۸۔ کو سے ص ۱۲۳۰ یز کو سے کے اسلوب کا رومانیت، کلامیسسرم اور سمولیزم کا آمیزہ ہونے سے متعلق ر.ک: Makers of Nineteenth Century Culture ، ک.کا میں کے ۲۵۲۰

۹۔تاریخ تمان، ص ۱۰، ص ۲۲ ا ۱۰۔درد جاودانگی، ص ۱۸۲ ۱۱۔دیوان شرقی، ص ۴۰ کا ۱۲۔مقالہ'' گوئے خالق بخن''، مقالات تھامس مان، ص ۲ ۱۲۔مقالہ'' گوئے خالق بخن''، مقالات تھامس مان، ص ۲ سرسالہ، بورگل، ص ۳۸ سے۔مند بن و خوش عقیدہ کے لیے اصل جرمن لفظ Lypsistariar ہے، سرسالہ، بورگل، ص ۳۸ سے۔مقالات تھامس مان، ص ۱۰

\*\*\*

# انسان کی ہدایت میں روی کا کردار

### دُاکثر قاسم صافی 💢

مولانا جال الدین روی کی تالیفات بیل سے جو شہرت مشنوی معنوی کو نصیب بوتی ان کی کی و و روی کتاب کو حاصل نہ ہوگا۔ ان کی مشنوی معنوی علی کاظ سے اسلای تعلیمات پر مشمل ایک ایک کتاب ہے جو ہر طرح کے قاری کو اس کے تقاضوں کے مطابق سیراب ہدایت اور ہر دردمند کے درد کا بداوا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مولانا کو ان کی میں سے ہیں جنہوں نے خودی میں سے ہیں جنہوں نے خودی کے قلفے اور درویشانہ افکار کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ شعر کے سانچ ہیں دنیا کے سامنے پیش کرکے اپنا شیفتہ کرلیا۔ اگر ہم مشنوی کے ان نکات پر شخیت کریں کہ جن کی وجہ سے برصغیر کی اس کی اتی نظیم کی گئی تو بہت کی با تیں واضح ہوگی۔ متعدد عنوانات اور متنوی مطالب کے لیاظ سے کوئی بھی کتاب مشنوی کا مقابلہ نہیں کرستی۔ مثنوی کی با تیں اپنی جدت اور بلندی کی وجہ سے ہر شعبہ کے دانشور کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس خصوصیت کی وجہ سے تاریخ ہیں مشنوی نے خود کو غبار کہتی سے بیائے رکھا اور سات صدیاں گذرنے کے باوجود آج بھی اپنی مشنوی نے خود کو غبار کہتی سے بیائے رکھا اور سات صدیاں گذرنے کے باوجود آج بھی اپنی مشنوی نے دور کو خود کی کا مقابلہ نہیں معاشرے میں باتی ہے اور اس کے متعلق میدان شخیت میدان شخیت و تفییر دانشوروں کے لیے کھلا ہے۔

آیات قرآن اور احادیث نبوی یا ان کے معانی اور مفاجیم سے استفادہ بلند صوفیانہ افکار، اخلاق اور تہذیب نفس کے متعلق تعلیمات، خداشنای اور خودشنای کے متعلق معلومات اور انبیاء کے واقعات کا تذکرہ مشنسوی کی وہ ممتاز خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ برصغیر کے علماء کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔

مندوی کے انہی خصائص نے درویشوں، تاریخ نوبیوں، دانشوروں، شاعروں کو اپنے سے مندوی کے انہی خصائص نے درویشوں، تاریخ نوبیوں، دانشوروں، شاعروں کو اپنے سحر میں مبتلا کیا۔ اس کے علاوہ مشہدوی نے قلسفی، انقلالی اور سیاسی شخصیات کو بھی ان کے اہران کے حصول میں بے بناہ مدد دی۔ الی ہی شخصیات میں سے علامہ اقبال بھی ہیں جنہیں

المان يونيوري، ايران

روی عصر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور جنہوں نے فلفہ خودی کا درس مولاتا روم سے لیا۔
آب ایک جگہ فرماتے ہیں:

شرادی جسته ای گیر از درونم که من مانند روی گرم خونم چو روی در حرم دادم اذان من از آن آموختم امرار جان من

سیای اور جغرافیائی تبدیلیاں، افکار مئے۔۔وی کی اشاعت اور دنیا ہیں مولاتا کے اثر و
رسوخ کے بھیلنے ہیں مانع نہ ہوکیس۔ مولانا کے آثار نے سب سے زیادہ برصغیر کو متاثر کیا۔
بلا مبالغہ برصغیر کی جتنی زبانوں میں مئے۔۔وی کی شرعیں ہوئیں دنیا کی کسی اور زبان میں اس کی
مثال نہیں ملتی۔ مولانا کے عرفانی کمالات اس علاقے کے لوگوں کے لیے جوانمردی اور اخلاتی
شہمواری کے لیے مثال بنے اور انہوں نے تین لحاظ سے اس خطے کے لوگوں کو متاثر کیا:

ا۔ زندگی، اخلاق اور نفوف میں مخصوص طرز ۲۔افکار مولانا جو فطرت انبائی کے نمائندہ بیں۔سےمندوی شریف۔

اگر چہموانا کو اپنی زعدگی میں ایک بار بھی برصغیر آنے کا اتفاق نہ ہوا، لیکن اس کے باوجود بہاں کے لوگ انہیں اس طرح جائے، پہچائے اور ان کے افکار سے متاثر ہوئے جسے مولانا ای خاک اور سرز مین کے فرزئد ہوں۔ مولانا اگر چہ آئ زغرہ نہیں، حتی کہ ان کا مزار بھی ان کے اداد تمندوں کے دسترس میں نہیں لیکن پھر بھی ہر بجھدار انسان اور اس دیار میں رہنے والاحق و حقیقت کا عاشق، روی سے عشق اور مجب کرتا نظر آتا ہے۔ بہت سے وانشور اور صاحب ذوق تو انہیں اپنا مرشد مانے ہیں۔ اس مقالے میں مولانا کی شخصیت اور مف سوی کی سامتے وائی واضح رہے کہ بیط علمی اور معنوی خدمت ان عرفاء اور درویشوں نے انجام بہلے کون لایا تھا؟ واضح رہے کہ بیط علمی اور معنوی خدمت ان عرفاء اور درویشوں نے انجام دی جو دین اسلام کی تبلیغ کی غرض سے اس خطے میں آئے۔ جیسا کہ آپ جائے ہیں برصغیر میں اسلام زیادہ تر ایرانی مبلغین کے ذریعے پھیلا۔ یہاں کے لوگوں نے اسلامی تعلیمات، ان کی تغییر اور معانی کو جو دراصل عربی زبان میں تھیں ان مبلغین سے فارسی زبان میں سیکھا جن کی تغییر اور معانی کو جو دراصل عربی زبان میں تھیں ان مبلغین سے فارسی زبان میں سیکھا جن کی تغییر اور معانی کو جو دراصل عربی زبان میں تھیں ان مبلغین سے فارسی زبان میں سیکھا جن کی ساتھ ماتھ انہیں ایرانی مفکرین، شعراء اور مشاہیر کے افکار سے بھی آشنائی حاصل ہوئی۔

اس خطے کے درویٹوں پر مولانا روم کی صوفیانہ سیرت کی تاثیر یہاں سے واضح ہوتی کے آئ بھی یہاں سے واضح ہوتی کہ آئ بھی یہاں شب جمعہ یا درویٹوں کے عرس کے موقع پر منعقدہ محافل میں وہی رسیس انجام دیتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ آج کے درویٹوں کی ریاضت کا طریقہ بھی مولانا روی جیبا ہی ہے۔مثال کے طور پر تربیت نفس کے لیے کی ریاضت کا طریقہ بھی مولانا روی جیبا ہی ہے۔مثال کے طور پر تربیت نفس کے لیے

چلہ کئی کا رواج قدیم سے ورویشوں میں چلا آرہا ہے۔ یہ درویش چونکہ طویل مدت تک ریاضت میں مشغول رہتے تھے، لبذا ان کے مزارات کے زدیک یا ان کے مضافات میں ان کی چلہ گاہیں آج بھی موجود ہیں، چنانچہ سیمون میں لعل شہباز قلندر( متوفی ۱۷۲۳ھ) اور بھٹ شاہ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی متوفی ۱۲۲۱ھی چلہ گاہیں معروف ہیں۔ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے چلہ کشی کے سلسلے نے مولانا روم ہی کے زمانے سے بہاں رواج پایا۔ معلومات کا تعلق ہے چلہ کشی کے سلسلے نے مولانا روم ہی کے زمانے سے بہاں رواج پایا۔ چلے کے علاوہ دھال، ساع (قوالی) اور صوفیانہ کلام کی محفول کا انعقاد برصغیر کے صوفیہ کے امراس کی اہم رسیس ہیں۔ مثل التل شہباز قلندر کے تین روزہ عرس میں ہزاروں مرید دھال میں شریک ہوکر حالت وجد میں آکر خود سے بے خود ہوجاتے ہیں۔ دھال کا یہ طریقہ بالکل موفیانہ کلام صوفیانہ کلام صوفیہ کی عام شاخت ہیں۔ لوگوں کے درمیان خاص طور پر ان کے مریدوں کے ضوفیانہ کلام صوفیہ کی عام شاخت ہیں۔ لوگوں کے درمیان خاص طور پر ان کے مریدوں کے نزدیک بھی تین اور جب تک سے تین نزدیک بھی شروع جاس مولانا آج بھی اس خطے کے لوگوں کے درمیان زندۂ جات کو طابت کرتی رہیں گی۔ اس اعتبار سے مولانا آج بھی اس خطے کے لوگوں کے درمیان زندۂ جاوید ہیں۔ اس کے مریدوں ہیں مولانا آج بھی اس خطے کے لوگوں کے درمیان زندۂ جاوید ہیں۔

بہرمال مولانا جلال الدین محر بیٹی روئی کی مضنوی معنوی اہم ترین اور با نفوذ ترین کتاب ہے جو سات صدیاں گذر نے کے باوجود آج بھی و نیائے قاری خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں اہیت کی حال اور بہاں کی علمی، ادبی اور عرفانی بجالس میں توجہ کا مرکز قرار پاتی ہے۔ اگر چہ اس عظیم کتاب کا اردو، سندھی اور پنجا بی میں ترجمہ ہوا لیکن مفنوی میں موجود عمین مطالب، بلند فلفی، عرفانی اور اخلاتی افکار اور وسیح پیانے پر استعال ہونے والی آیات قرآن، احادیث نبوگ اور تماشل کی وجہ سے اسے جو مقبولیت دانشوروں میں حاصل ہوئی وہ عام لوگوں میں حاصل نہ ہوگی۔ جن روهدهکر، انمل علم، بامعرفت دراولیش یا درولیش طبح شاعروں نے مفنوی سے زیادہ تر استفادہ کیا ان میں سے ایک ملا شاہ برخشی (۲۰۱۰–۹۹۸ه) ہیں جنہوں نے مفنوی سے زیادہ تر استفادہ کیا ان میں سے ایک ملا شاہ برخشی (۲۰۰۱–۹۹۸ه) ہیں جنہوں نے اپنی جوائی نبی میں کشمیر اور ہندوستان کو اپنے نور عرفان سے منور کیا۔ اس کے بعد آپ لا ہور نے اپنی جوائی نبی میں مربح مریدوں میں شامل ہوگے اور پھر ای شہر میں وفات پائی جہاں ان کا مزار آج بھی عام و خاص کی توجہ کا مرکز ہے۔ ملا شاہ کے اشعار کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوجاتی کے قافے کے بارے ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی کے قلفے کے بارے دوامن روی کو تھانا ہے۔ روئی نے ساتویں صدی ہجری میں خودشاس کے قلفے کے بارے شرک کہا تھا:

بر کسی کو دور ماند از اصل خولیش باز جوید روزگار وصل خولیش باز جوید روزگار وصل خولیش باز مندی)

ملاشاه اس فلفے کو گیار ہویں صدی ہجری میں اس طرح بیان کرتے ہیں:
ہرکہ بہ خود آمدیم از خود رستیم چون دانستیم دل بہ خود برستیم
دیدیم جمال یار در خویش عیان دیوات خود شدیم و خود بنشستیم
دیدیم جمال یار در خویش عیان دیوات خود شدیم و خود بنشستیم
دیدیم جمال یار در خویش عیان دیوات خود شدیم و خود بنشستیم

اور علامه اقبال چودهوی صدی میں اس مفہوم کو یوں ادا کرتے ہیں:

کرا جویی؟ چرا در نیخ و تابی؟ که او پیداست، نو زیر نقابی تلاش او کنی، جز او نیابی تلاش خود کنی، جز او نیابی

(پیام مشرق ، ص ۵۱)

ملاشاہ کے علاوہ سندھی زبان کے مشہور شاعر و درولیش شاہ عبداللطیف ہمیشہ قرآن مجید اورمشنائی کو مجید اورمشنوی کو اپنے ساتھ رکھتے اور ان سے راہنمائی حاصل کرتے۔ دانشور شاہ بھٹائی کو روی عصر اور ان کے سخنے نامه کو مشنوی معنوی کا درجہ دیتے ہیں۔

علامہ اقبال اپنی زندگی کے آخری ایام پیل جب ان کی آنکھوں کی بینائی کرور ہو پھی کئی ہوں ہو پھی کا مطالعہ فرماتے ہے گئی اس کے باوجود انہوں نے مفسوی معنوی کا مطالعہ بھی ترک نہ کیا۔ چنانچہ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ "کافی دنوں سے کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے اور بھی مطالعہ کا دل جا ہوں۔"

علامہ اقبال برصغیر کے مسلمانوں کے عظیم سیای راہنما تھے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کی روشی ہیں آزادی اور استقلال کی وعوت دی۔ انہوں نے اپنے پیغام کو شعر کی صورت میں غیروں کے محکوم مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور مسلمانوں سے چاہا کہ خودی کے اسرار کو پہچانیں تاکہ استعار اور غیروں کے ظلم وستم سے نجات پاسکیں۔ مولانا رومی کا فلسفہ وہی ہے جس کا پہلے ذکر کیا گیا اور جم نے مثال دی کہ مولانا رومی کی روح پاک روح علامہ اقبال کی فکری معراج کی تفکیل میں موثر رہی ہے۔

حقیقت ہے کہ علامہ اقبال نے مولانا روم کے افکار سے الہام لیتے ہوئے ہیں کروڑ مسلمانوں کو بیدار اور ان بیں فکری انقلاب برپا کیا کہ جس کے نتیجہ بیں برصغیر بیں مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کا آغاز ہوا اور بالآخر یہ تحریک ۱۹۲۷ء بیں پاکتان کے نام سے ایک آزاد اور خود مخارطک کے قیام کی صورت میں کامیانی سے مکنار ہوئی۔ اس لحاظ سے ایک آزاد اور خود مخارطک کے قیام کی صورت میں کامیانی سے مکنار ہوئی۔ اس لحاظ سے

#### 1+1

مولانا روم صدیا سال گذرنے کے باوجود ایک معنوی رہبر کی حیثیت سے سرچشمہ خیر قرار پائے اور انہوں نے اس خطے کے مسلمانوں کی ایک گرانفقر خدمت کی۔ اس حوالے سے مولانا روم کا پاکتان کے بانیوں میں شار ہوتا ہے اور جب تک سے ملک باتی ہے، مولانا رومی کا نام بھی باتی رہے گا۔

برصغیر کے اور بھی بہت سے قدیم و جدید شاعر اور دانشور مولانا روم کے معنوی کمالات سے متاثر ہوئے اور ان سے ان کی فکری مما ثلت ان شعراء کے اشعار میں داشح طور پر دیکھی جاسکتی ہے۔

سندھی زبان کے شاعروں میں سے جو شاعر مولانا روم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے،
ان میں سے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔شاہ عبداللطیف بھٹائی جب اپنے پڑ دادا شاہ عبداللريم بلوی کی ملاقات کو جاتے تو گھنٹوں مشنوی معنوی کے عرفائی نکات پر ان سے گفت و گو فرماتے۔آپ مشنوی معنوی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ان کے اشعار میں بھی مشنوی کا اثر صاف دکھائی دیتا ہے۔ شاہ لطیف ایک بیت میں فرماتے ہیں کہ روی کے مخضر کلام میں بھی ہزاروں تھیجتیں موجود ہوتی ہیں۔

عبدالقادر بیدل معروف به قادر پخش ایک اور مشہور شاعر بین جو ۱۲۳۱ھ میں رو بڑی
میں پیدا ہوئے۔ آپ نے عربی، فاری، سندھی، سرائیکی اور اردو میں شعر کے، لیکن ان کا
زیادہ تر کلام فاری زبان میں ہے۔ جس قدر بیدل مولانا روم سے متاثر ہوئے، دوسرے
سندھی شاعروں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ عربی اور فاری کے عظیم دانشور تھے۔ فاص طور
پرتفیر قرآن مجید اور احادیث نبوگ میں مہارت رکھتے تھے۔ علوم اسلای مشت وی رومی اور
شاہ لطیف کے دیوان میں صاحب نظر تھے۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک موفرالذکر دونوں
کتابوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ آپ مشت وی کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ آپ نے
نھرالبحر کے نام سے مشنوی معنوی کی ایک شاندار شرح یادگار چھوڑی ہے۔

مولاتا روم انسان کو آزاد دیکھنا اور آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کی فکری اور جسمانی آزادی ہی ان کا اصلی مقصد ہے۔ مفاد پرست، خود پند اور خواہشات کا تالی انسان روی کے نزدیک ایک غلام، روحانی اعتبار سے بیار محض ہے۔

مولاتا کے افکار اور آثار کا مطالعہ اور ان پر عمل کرنا جننا آج کے دور میں ضروری ہے، اتنا کبھی نہیں تھا۔ آج کے دور کے انسان کی سب سے بڑی مشکل، اخلاقی اور انسانی بیماندگی ہے۔ آج کا انسان بیار اور محبت سے محروم تنہائی کا شکار ہے۔ لامحدود خواہشات اور کمی

امیدوں نے انسانی افکار کو بیمار کردیا ہے۔ ان بے شار اور مہلک بیار یوں کا علاج رومی کے پاس موجود ہے اور ان کی دوا مشنوی معنوی ہے۔ بی وجہ ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی اور علامہ اقبال جیسے شاعروں نے قرآن مجید اور مشنوی کو جمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور جمی ان کے مطامعے کو ترک نہ کیا۔ ذیل میں مثنوی معنوی کے بچھ اشعار اردو ترجے کے ساتھ پیش خدمت

چند گنجد قسمت کیک روزہ ای

تا صدف قائع نشد پر دُر نشد
اک روز میں کتنا اسے بھر پاد گے
جب قناعت کی صدف نے تو ایک قطرہ بی موتی ہے

گر بریزی بحر را در کوزہ ای کوزہ کوزہ کوزہ کوزہ کوزہ کوزہ کی میں ڈالو گے دریا کو اگر اک کوزہ میں ڈالو گے لائے کی آنکھ کب خود کو بھرتی ہے

 چون غرض آمد حز پوشیده شد جب مفاد آتا ہے ہنر چھپ جاتے ہیں حر کہ او بیدار تر پر درد تر جو بھی بیدار تر پر درد تر جو بھی بیدار ہے زیادہ ہے اس کا درد گفت پینیبر بہ آواز بلند گفت پینیبر بہ آواز بلند آواز بلند آواز کہا گر توکل می کی در کارکن پینیبر نے بلند آواز کہا اگر توکل کرتا ہے تو پھر کام کر اگر توکل کرتا ہے تو پھر کام کر است ای دبان حمد لی خود دیگر است پس زبان حمد لی خود دیگر است زبان حمد کی بیک زبان ہوتے ہیں زبان حمد کی بی زبان ہوتے ہیں زبان حمد کی بی دبان موتے ہیں دبان حمد کی دبان کوئے ہوتے ہیں کے دفتہ کائید کبائید کبائ

معثوق کہیں ہے آجاد آجاد سے برائی نکالنا ہوگی قبول حق نشود گر دلی بیازاری خدا قبول نہ کرے گا اگر کسی کا دل دکھایا ہو بيرون زشا نيست شائي شائي وہ تم سے جدا نہیں وہی ہیں وہی ای گرچه باشد در نبشتن شیر شیر سم مسی ز ابدال حق آگاه شد گرچه لکھا ہو شیر شیر تہیں ہوتا حق کی پہچان میں جو بھی مراہ ہوا سوی ما آید ندایا را صدا جو کیا بلٹ آتا ہے جیسے گوئی صدا از جدائی حا شکایت می کند از نقيرم مرد و زن ناليده اند یہ جدائیوں کی شکایت کرتی ہے میری کے سے مرد و زن نالہ کرتے ہیں هر کی بر تو چو صندوتی بود بند رقیت ز پایت وا کند پھر اُسی خول میں بند ہوجاتے ہو جو زنجير غلامي كي ترے ياؤل سے كھول دے

ج پہ گئی توم کہاں ہو کہاں؟ اگر کعبہ ویکھنے کا ادادہ رکھتے ہو حزار بار پیاده طواف کعب کنی ہزار بار اگر بیدل طواف کعبہ کرو آنھا کہ طلبکار خدائید الله جو طلبكار خدا بين خدا بين کار پاکان را قیاس از خود مگیر جمله عالم زين سبب ممراه شد . نیک لوگوں کا قیاس خود پر نہ کر دنیا کی مرابی کا سبب اکثر ہوا این حیمان کوه است و قعل ما عدا یہ دنیا کوہ ہے اور ہمارا عمل عمل بشنو از نی چون حکایت می کند بحز نيتان تا مرا بريده اعد سنو! یہ بانسری کیا حکایت کرتی ہے مجھے جھ سے جدا کردیا کیا بند هر چه گشت ای از نیک و بد کیست مولاء آن که آزادت کند نیکی و بدی کی راه پر جو تم جاتے ہو کون ہے پیشوا؟ وہ جو بھے آزاد کرے

# زیارات ترکی پیر رومی کی بارگاہ میں

#### افتخار احمد قادرى

الله تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تقوی افتیار کرو اور سیچے لوگوں کے ساتھ ہوجاؤ (توبہ،۱۱۹)۔تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ الل الله اور سیچے لوگوں کی صحبت افتیار کرنے کا بھی تھم خداوندی ہے کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا سو سال کی عبادت و طاعت سے بہتر ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین روی نے اسی لیے فرمایا ہے:

صحبتِ نظان اگر یک ساعتست بهتر از صد ساله زُمِد و طهاعتست

نومبر 1990ء میں حضرت مولانا جلال الدین روی کے شہر مبارک مدینہ الاولیاء تونیہ شریف میں پانچ دن قیام اور اُس سفر مقدس کا الووائی سلام پیش کرنے کے بعد بارگاہ پیر روی سے جب باہر آرہا تھا تو اس وقت کے دعائیہ الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ 'یا حضرت مولانا، میری یہ آرزو ہے کہ ایک بار پھر آپ کے در اقدس پر حاضری کا شرف حاصل ہو۔' بارگاہ پیر روی میں اس بندہ ناچیز کے وہ دعائیہ کلمات شرف قبولیت پاگئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپ خصوصی فضل و کرم اور این اس عظیم وجلیل بندے اور ولی کائل کے طفیل اس سفر مبارک کے لیے خصوصی فضل و کرم اور این اس باب مہیا فرما دیے اور یوں اس سال ایک بار پھر میں حضرت پیر غیب سے میرے لیے دنیاوی اسباب مہیا فرما دیے اور یوں اس سال ایک بار پھر میں حضرت پیر روی کی بارگاہ میں حاضری وینے کے لیے اسپے مشفق و محن دوست محمد نواز عادل کی معیت میں اسلام آباد سے استبول کے لیے روانہ ہوا۔ اس سفر مقدر کے پندرہ دنوں کے دوران جن اور شہروں میں موجود دیارات مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، ان میں استبول ، برصہ، کرامان، شمروں میں موجود مقابات مقدمہ اور قیصری اور ادر نہ شامل بیں۔ فی الوقت تونیہ شریف، کرامان اور قیصری میں موجود مقابات مقدمہ اور قیصری اور ادر نہ شامل بیں۔ فی الوقت تونیہ شریف، کرامان اور قیصری میں موجود مقابات مقدمہ اور قیصری اور ادر نہ شامل بیں۔ فی الوقت تونیہ شریف، کرامان اور قیصری میں موجود مقابات مقدمہ اور قیصری اور ادر نہ شامل بیں۔

<sup>🖈</sup> انشان كالوني، راولپنڈي صدر

بالخصوص حضرت بير روى اور ان كى بارگاه عظيم كا تذكره مقصود ہے۔

زیارات استبول اور پھر سلاطین عثانیہ کے پہلے دارالخلافہ برصہ بیں مقامات مقدسہ پر حاضری کے بعد 19 جولائی ۲۰۰۴ء بروز سوموار فجر کے وقت قونیہ شریف پہنچ۔ حضرت مولانا روئم کے مزار مبارک کے نزدیک درگاہ ہوئل میں بانچ دن کے لیے کرہ حاصل کیا اور ان ایام میں جن مقامات پر حاضری کا شرف حاصل ہوا خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے ان مقامات کا اور حضرت مولانا روئم کے احوال واقعات کا تذکرہ مخضراً یہاں بیش کیا جارہا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی کے بعد کوئی کام یا تذکرہ اولیاء اللہ اور مشائح عظام کے کلام سے بردھ کر بہتر و افضل نہیں، اس لیے کہ ان کا کلام حال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مرشد روش ضمیر حضرت پیر روی نے ای لیے ارشاد فرمایا ہے:

قال را بگرار، مرد طال شو پیش مرد کالمی پامال شو

شہر تونیہ شریف جس کو حضرت مولانا جلال الدین روی نے بمیشہ کے لیے اپنا ممکن بنایا اس شہر کا تعارف اور فضیلت بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتے ہیں: '' کہ تونیہ را بعد از این مدینۃ الاولیاء لقب نہید کہ ہر مولودی کہ درین شہر بوجود آید ولی باشد۔' (شمس الدین افلاکی مناقب العارفین، ص ۲۲۱)

بارگاہ حضرت پیر روی اس وقت ایک میوزیم کی صورت میں موجود ہے خلافت حثانیہ کے خاتے کے بعد ۱۹۲۱ء میں اس عظیم و مقدس مقام کو میوزیم میں تبدیل کرکے ( Asar-i-Atika Muzasi ) ( قونیہ میوزیم آف ہشاریکل درکن کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ ( Asar-i-Atika Muzasi ) ( قونیہ میوزیم آف ہشاریکل درکن کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ اور ۱۹۵۴ء میں اس کا نام تبدیل کرکے Mevlana Muzusi ( میوزیم ) کرھ دیا گیا اور اب یہ عظیم مقام اس کا نام سریل کرکے اس کا موجود رقبہ اٹھارہ بڑار مرابع میٹر ہے جو درگاہ الحرت مولانا، آپ کی مبید، درویشوں کے کمرے، لاجریری، تیرکات و کتب کے کمرے، ساک ہال، مطبخ، میدان، محن، وضو کی جگہ، باغیچہ اور دفاتر پر مشتل ہے۔ مولانا میوزیم روزانہ ہے ہو کس ہالی، مطبخ، میدان، محن، وضو کی جگہ، باغیچہ اور دفاتر پر مشتل ہے۔ مولانا میوزیم کی بوائے دس بیچ کس کی موجود شرح چار ملین ترکی کے لیے کلک لین ضروری ہے جس کی موجود شرح چار ملین ترکی لیرہ (۱۲۵ روپ پاکتانی ہے۔ ہم تیار ہوکر بارگاہ حضرت روئی میں حاضری کے لیے میوزیم کیا دائرین بھی کانی طویل لائن تھی جس میں ترکوں کے علاوہ غیر کئی دائرین بھی کانی تعداد میں موجود تھے۔ اپنی باری آنے پر خلک حاصل کے اور میوزیم کے اندر داخل ہو گئے۔ سائے بارگاہ روئی کی عمارت کے صدر دروازے پر جلی حروف میں نیا حضرت مولانا کھا ہوا نظر آیا، اور بارگاہ روئی کی عمارت کے صدر دروازے پر جلی حروف میں نیا حضرت مولانا کھا ہوا نظر آیا، اور بارگاہ روئی کی عمارت کے صدر دروازے پر جلی حروف میں نیا حضرت مولانا کھا ہوا نظر آیا، اور

اس عبارت کے بیج عین وسط على حضرت مولانا عبدالرحمٰن جائ كا ورج ذیل شعر لكها موا تها:

کعبۃ العثاق باشد این مقام بر کہ ناقص آمہ این جا شد تمام

حضرت جائ کا بیشعر پڑھنے سے ایک عجب کیفیت طاری ہوئی اور احساس ہوا کہ ہم کس عام بارگاہ میں حاضر نہیں ہورہ بلکہ بیاتو وہ بارگاہِ عظیم ہے جس کی بابت ایک عاشقِ عظیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ

من چه گویم وصف آن عالی جناب نیست چه گویم و و ولی دارد کتاب

یہاں کتاب سے مراد منسوی مسریف ہے جس کو قاری زبان کا قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ بقول حضرت عبدالرحمٰن جائی:

مولوی معنوی مولوی معنوی معنوی مولوی مست قرآن در زبان پهلوی

شاعر مشرق اور حضرت مولانا رومؓ کے مرید ہندی علامہ محد اقبالؓ کی بھی روح تزیی اور آپ اینے مرشد کے بار سے میں یوں کویا ہوئے:

> پير روئ مرهب روشن ضمير کاروان عشق و مستی را امير

مرکزی دروازہ سے اندر داخل ہوں تو بارگاہ پیر روی ہے پہلے ایک کرہ آتا ہے جس کو دستاوت چیمیں یا تلاوت قرآن یاک کا کرہ کہا جاتا ہے۔ ۱۹۲۵ء سے پہلے یہاں تلاوت کلام پاک ہوا کرتے ہوا کرتی تھی۔ پھر زائرین حضرت مولانا روئم کی خدمت میں سلامی کے لیے حاضر ہوا کرتے سے بیان میوزیم بن جانے کے بعد اس بابر کت مقام کو خطاطی کے نمونوں کی نمائش کے لیے مختق کردیا گیا۔ اس میں قدیم دور کے نامور خطاطوں کے فن پاروں کو نہایت خوبصورتی سے جایا گیا ہے۔ اس میں قدیم دور کے نامور خطاطوں کے فن پاروں کو نہایت خوبصورتی سے جایا گیا ہے۔ اس کمرہ سے اندرونی جانب ایک اور دروازہ کھلتا ہے جو بارگاہ روئی میں داخلے کا دوسرا مرکزی دروازہ ہے۔ سلور کا بنا ہوا یہ انتہائی خوبصورت دروازہ ۱۵۹۹ء میں حسن پاشا نے بارگاہ روئی کے لیے پیش کیا تھا۔ اس دروازے کے دائیں ادر بائیں جانب انتہائی خوبصورت اور فیتی تالین لئے ہوئے ہیں۔ اس دروازے کے دائیں اور بائیں جانب انتہائی خوبصورت دروازے ہو میں میں حضرت مولانا جائی کا فرکور بالا شعر جلی حروف میں کھا ہوا ہے۔ اس خوبصورت دروازے سے اندر دراض ہوں تو بارگاہ روئ کا فرکور بالا شعر جلی حروف میں کھا ہوا ہے۔ اس خوبصورت دروازے سے اندر دراض ہوں تو بارگاہ روئ کا فرکور بالا شعر جلی حروف میں کھا ہوا ہے۔ اس خوبصورت دروازے سے بال تین گندوں پر دراض ہوں تو بارگاہ روئ کا خوبصورت اور طویل بال شروع ہوجاتا ہے۔ یہ بال تین گندوں پر دراض ہوں تو بارگاہ وروئ کا خوبصورت اور طویل بال شروع ہوجاتا ہے۔ یہ بال تین گندوں پر

#### 110

# Marfat.com

مشتمل ہے۔ حضرت مولانا روم اور آپ کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد میر گنبد کے بیجے آرام فرما ہیں جس کو قیہ خضراء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سبر گنبد کی تغییر حضرت مولانا روم کے محبوب خلیفہ شخ حسام الدین چلیق کے ایام سجادگی اور حضرت سلطان ولد کی منظوری سے شہر تبریز کے ایام سجادگی اور حضرت سلطان ولد کی منظوری سے شہر تبریز کے کا تقول پایے بخیل کو پیٹی اور اس وقت مزار مبارک کی تغییر پر ایک لاکھ تیں بڑار سلحوتی ورہم خرج آیا تھا۔ فہورہ ہال کے دائیں جانب ایک بلند اور کی تغییر پر ایک لاکھ تیں بڑار سلحوتی ورہم خرج آیا تھا۔ فہورہ ہال کے دائیں جانب ایک بلند اور طویل چوزے پر ساٹھ عدد قبور مبارکہ ہیں جن کے عین درمیان میں حضرت مولانا روم کا مزار مبارک پر آباد اور آپ کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد کی قبر مبارک سلمان القانونی نے حضرت مولانا روم اور آپ کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد کی قبر مبارک کی تو ویڈ آپ کے والد ماجد کے مزاد مبارک پر رکھ دیا گیا جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ فہورہ کو تعوید آپ کے والد ماجد کے مزاد مبارک پر رکھ دیا گیا جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ فہورہ خورت مولانا روم کے سایہ میں آرام فرما ہیں۔ ای طرح سلمان جو بی بعض اہم شخصیات بھی حضرت مولانا روم کے سایہ میں آرام فرما ہیں۔ ای طرح سلمان جانب ایک مختصر چوزہ پر حضرت مولانا روم کے سایہ میں آرام فرما ہیں۔ ای طرح سلمان جانب ایک مختصر چوزہ ہیں۔

حضرت مولانا جلال الدین روی کا مزار مبارک دنیا کا خوبصورت ترین مزار ہے۔فاہری خوبصورتی اور جاہ وجلال کے علاوہ اس کے انوار و تجلیات کے بھی کیا کہنے! اس بندہ ناچیز کو شام، عراق، اردن، ایران، افغانستان اور پاکستان میں اکثر مزارات مبارکہ پر حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ میں اپنے ذاتی مشاہدے کی روشی میں علی وجہ البھیرت یہ بات کھ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت اور پُر کیف مزار پُر انوار نہیں دیکھا اور کیول نہ ہو یہ وہ عظیم ہتی ہیں کہ جن پر زندگی میں اللہ تبارک تعالی اپنی تجلیات کا مزول فرماتے رہے۔ حضرت پیر روی فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ شریف کو اللہ تبارک تعالی نے صرف ایک بار اپنا گھر کہا ہے جبکہ جھے ستر بار اپنا بندہ کہہ چکا ہے:

کعب را یک بار بیتی گفت بار گفت یا عبری مرا بفتاد بار

بارگاہ روی میں زائرین ہر وقت سلام کے کیے حاضر ہوتے رہتے ہیں، بالحفوص جمعة المبارک اور چھٹی والے دن تو زائرین کا جوم قابل دید ہوتا ہے۔ ہم بھی نہایت ادب سے اس مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اندر کے پورے ماحول کو بانسری میوزک نے پُر کیف پر سوز بنایا ہوا تھا۔ ای لیے تو حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ چیر روی کو اپنا ساتھی و مرشد

بنالے تاکہ خداوئد تعالی مجھے بھی سوز و گدار کی نعمت سے نواز دے:

پیر روئی را رفیق راه ساز تا خدا بخشد نُرا سوز و گداز

ہم نے سب پہلے حضرت مولانا روم کے محبوب فلیفہ کا تب مشنوی شریف اور اول سباوہ نشین حضرت محسام الدین چلی کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کیا۔ یہ وہ محبوب شخصیت ہیں جن کو شخ صلاح الدین زرکوب کی وفات کے بعد حضرت مولانا روم نے اپنا ہمدم و ہمراز بنایا اور جب تک حضرت مولانا روم ندہ رہے۔ حضرت مولانا ورم اندہ رہے ای شخصیت سے دل کو تسکین دیتے رہے۔ حضرت مولانا روم الدین چلی کے ساتھ اس طرح پیش آتے گویا حضرت مولانا روم ان کی مرید ہوں اور حضرت حمام الدین چلی کے ساتھ اس طرح پیش آتے گویا حضرت مولانا روم ان کی حضرت مولانا کے مرید مولانا کے وضو خانے میں وضو نہیں کیا۔ برفباری کے شدید موسم میں بھی اپنے گھر جا کر وضو کرتے سے ۔ یہی وہ منظور نظر شخصیت ہیں جن کی تجویز پر حضرت مولانا روم نے مضنوی شریف کی ابتدا کی اور آپ یہ پڑھ کر جران ہوں گے کہ جس کتاب کو آگے چل کر ' مست قرآن در زبان کی اور آپ یہ پڑھ کر جران ہوں گے کہ جس کتاب کو آگے چل کر ' مست قرآن در زبان کی اور آپ یہ پڑھ کر جران ہوں گے کہ جس کتاب کو آگے چل کر ' مست قرآن در زبان کی اور آپ یہ پڑھ کر جران ہوں گے کہ جس کتاب کو آگے چل کر ' مست قرآن در زبان پہلوگ' کا خطاب ملا اس کتاب کے چھ وفتر وں میں سے پانچ حمام الدین چلی کے نام سے پہلوگ' کا خطاب ملا اس کتاب کے چھ وفتر وں میں سے پانچ حمام الدین چلی کے نام سے برین بین۔ مشنوی شریف کے پانچویں دفتر کی ابتداء اس خوبصورت شعر سے ہوتی ہے:

شہ حمام الدین کہ نودِ انجم است طالب آغاذِ سرِ پنجم است

ساع کی محافل میں لوگ بہلے صام الدین علی ہی موجود کی کو میتی بنا کر حضرت مولانا روم کو دعوت دیتے۔ حضرت مولانا روم یُن خیام الدین علی کوبا یزید الوقت، جنید الزبان، ولی اللہ فی الارض، مقاح خزائن العرش جیسے عظیم القابات سے یاد فربایا کرتے ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین روم ہے نے آپ کو اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنا جانشین اور ظیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت مولانا روم کے وصال کے بعد آپ نے گیارہ برس جادہ نشینی کے فرائف انجام دینے کے بعد سرت مولانا روم کے چوڑے پر ہی آپ کے انتہائی قریب پیر بعد سامان فربایا اور حضرت مولانا روم کے چوڑے پر ہی آپ کے انتہائی قریب پیر روم کے فرم کا بنا ہدیے مقدت بین اپنا ہدیے عقدت بیش کرنے کے بعد ہم آہتہ آہتہ آہتہ آگے بیلے اور مزار پرانوار حضرت بیر روی کے عین سامنے کھڑے ہو کر نہایت اوب و عقیدت سے عاجزانہ سلام بیش کیا۔ ہم جس مقام پر کھڑے سامنے کھڑے ہو کہ نہایت اوب و عقیدت سے عاجزانہ سلام بیش کیا۔ ہم جس مقام پر کھڑے سامان سامنے کھڑے نے دی آپ کے اور باغ سلطان سلام ایک باغ تھا ۔ یہ کل اور باغ سلطان علاءِ الدین کیقباد نے حضرت بولانا روم کے والد ماجد کو تخد میں دیا تھا۔ ۱۲ جوری ۱۳۲۱ء کو جب

حضرت مولانا روم کے والد ماجد حضرت سلطان بہاء الدین ولد ؓ نے وفات پائی تو پھولوں کے اس خوبصورت باغ بین سب سے پہلے آپ بی کو دفایا گیا اور پھر دوسری قبور اس باغ بین بنی چلی گئیں۔ حضرت مولانا روم ؓ کی خدمت اقدی بین اپنا سلام چیش کرنے کے بحد اپنا اہل خاند، دوست احباب اور جن جن خضیات نے آپ کی خدمت بین نذرانہ سلام کے لیے کہا تھا ان سب کا سلام چیش کیا اور اس عظیم مقام پر سب کی حاضری کے لیے وعا بھی کی۔ زائرین کا یہاں اتنا ذیادہ جوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے مزار مبارک کے سامنے ذیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہوسکتے۔ چنانچے تھوڑا سا بچھے ہے کہ آپ ان کے مزار مبارک کے سامنے ذیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہوسکتے۔ چنانچے تھوڑا سا بچھے ہے کہ آپ ان کے مزار مبارک کے سامنے دیادہ دیر تک کھڑے اشعار پڑھ؛ جنائی مقام پر بیٹھ گئے۔ تلاوت کی، مشنوی شریف کے اشعار پڑھ؛ چنائی کہ متب مولانا روم اللہ جارک و تعالی کی شانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مشس تیریزی نے مولانا روم شافیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مشس تیریزی نے مولانا روم العاد فیر، می مرایا: ' ہر کہ می خواہد کہ انبیاء را بیٹرمولانا را بیٹر، سیرت انبیاء او راست' (مناقب العاد فیر، می مرایا: ' ہر کہ می خواہد کہ انبیاء را بیٹرمولانا را بیٹر، سیرت انبیاء او راست' (مناقب العاد فیر، می مرایا و راست و رایا و رایا و راست و رایا و راست و رایا و

حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ کے فرزند ارجمند حضرت قبلہ بابوبی کو حضرت مولانا روم سے
اس قدر مجت تھی کہ آپ فرمایا کرتے ہے کہ حضرت مولانا درد کا سوداگر ہے اور ہم درد کے
خریدار۔ حضرت بابوبی کو قونیہ شریف حاضری کی اس قدر شدید خواہش تھی کہ آپ اکثر فرماتے
کہ خدا کرے زندگی میں ایک مرتبہ حضرت مولانا روم کے مزار مبارک پر حاضری ہوجائے۔

آج اس عظیم مقام پر بیٹے ہوئے ہم اپنی قسمت پر نازاں سے اور شکر خداوندی کے ساتھ بار بار بھی اپنے آپ کو اور بھی حضرت مولانا روم کے مزار پُرکیف کو دیکھتے۔ دعا کے بعد ایک بار پار پھر اٹھ کر آپ کی بارگاہ میں ہدیے سلام پیش کیا اور پھر آپ کے پائنیتی آپ کے والد ماجد سلطان العلماء حضرت سلطان بہاء الدین ولڈکی خدمت اقدس میں اور ان کے قریب بی واقع حضرت شخ صلاح الدین زرکوب کے مزار مبارک پر بھی ہدیے سلام پیش کیا۔

تُنْ صلاح الدین زرگوب قونی شریف میں ایک دکان پر چاندی کا کام کیا کرتے تھے۔
ایک دن حفرت مولانا روم مش تمریز کی جدائی میں بے قراری کی حالت میں گھر سے نگلے۔
داستے میں شُخ صلاح الدین کی دکان تھی اور آپ اس وقت چاندی کے ورق کوٹ رہے تھے۔
ورق کوشے سے جو آواز بیدا ہوتی ہے اس نے حضرت مولانا پر ساع کی کیفیت پیدا کردی اور آپ پر وجد کی حالت طاری ہوگئی۔ شُخ صلاح الدین زرکوب جو خود بھی صاحب حال تھے حضرت مولانا روم کی یہ حالت و کھے کر دیر تک چاندی ضائع کرتے ہوئے ورق کوشتے رہے اور پھر ویاں مولانا روم کی یہ حالت و کھے کر دیر تک چاندی ضائع کرتے ہوئے ورق کوشتے رہے اور پھر ویاں کھڑے کے مراہ ہولیے۔ شُخ صلاح الدین کوش کے ہمراہ ہولیے۔ شُخ صلاح الدین کھڑے کے ہمراہ ہولیے۔ شُخ صلاح الدین

زرکوب حضرت مولانا روم کے پیر بھائی بھی ہیں۔ حضرت مولانا روم کے استاد اور شخ طریقت حضرت سید برہان الدین محقق ترفدی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت مولانا روم کے والد ماجد سے دوعظیم چیزیں حاصل ہوئی ہیں، ایک قال اور ایک حال۔ قال کی کیفیت تو ہیں نے حضرت مولانا روم کو منتقل کردی ہے، لیکن اپنی کیفیت حال شخ صلاح الدین زرکوب کو بخش دی ہے۔ اس لحاظ سے حضرت مولانا روم شخ صلاح الدین زرکوب کا بہت زیادہ احرام کرتے یہائتک کہ آپ نے ان کی شان میں متعدد غزلیات اور اشعار بھی کے۔ایک شعر میں صلاح الدین زرکوب کی اس طرح تعریف کرتے ہیں:

### نیست در آخر زمان فریاد رس نجو صلاح الدین صلاح الدین و بس

ان باطنی تعلقات کو مزید مفبوط کرنے کے لیے حضرت مولانا روم نے اپنے صاجزادے حضرت مولانا ولا کا عقد مبارک بھی شخ صلاح الدین زرکوب کی صاجزادی سے کردیا تھا۔ تقریباً دس سال تک حضرت مولانا روم اور شخ صلاح الدین زرکوب کی روحانی صحبتیں گرم رہیں۔ بالآخر شخ صلاح الدین زرکوب کی روحانی صحبتیں گرم رہیں۔ بالآخر کی جدائی کا انتہائی زیادہ صدمہ ہوا۔ آپ نے اپنے تمام احباب کے ہمراہ جنازہ میں شرکت کی جدائی کا انتہائی زیادہ صدمہ ہوا۔ آپ نے اپنے تمام احباب کے ہمراہ جنازہ میں شرکت کی اور اپنے والد ماجد کے پہلو میں انہیں دفن کیا۔ شخ صلاح الدین زرکوب کی خدمت اقدس میں دست بستہ سلام عرض کرنے کے بعد ہم ساع بال میں داخل ہوگئے۔ ۱۹۲۲ء تک تو اس مقام پر کافل ساع منعقد ہوتی رہیں لیکن اب اس بال کو حضرت مولانا روم کے تبرکات اور تصانیف کی مائش کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ شفشے کی مختلف الماریوں میں تبرکات مقدسہ بڑی ترتیب سے محفوظ کیے گئے ہیں۔

تبركات نبوبيه

اس مقام پر محفوظ تمرکات مقدمہ میں سب سے اہم اور نایاب تیرک مقدی نی پاک کی ریش کے موئے مبارک ہیں جو لکڑی کی ایک انتہائی خوبصورت صندو فی میں شیشے کی ایک الماری میں موجود ہیں۔ اس مقام پر زائرین کا تافیا بندھا رہتا ہے۔ زائرین یہاں کھڑ ہے ہوکر موسے مبارک کے وسیلہ سے وعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم بھی اس مقام پر ادب سے حاضر ہوئے اور زیارت کا شرف حاصل کیا۔

تبركات حضرت مولانا روم

ای طرح شیشے کی ایک اور الماری میں حضرت مولانا روم کے تیرکات محفوظ ہیں۔جن

یں سے حضرت مولانا روم کا لباس مبارک، جائے نماز، کندھے پر ڈالنے والا رومال مولانا کی تین ٹو بیاں اور وو عدد بجے سرفہرست ہیں۔ دوسری الماریوں میں حضرت شمس تیریزی کی ٹوپی مبارک، مولانا روم کے صاجزادے حضرت سلطان ولد کا لباس مبارک اور شخ عارف چپی کی وو عدد تسییل بھی محفوظ ہیں۔ ایک المباری میں عثانیہ دور کے آلات موسیقی بانسری اور رباب وغیرہ محفوظ ہیں۔ ایک طرح حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کی جائی، آپ کی خیالی تصویر، عثانی دور کے آلات موسیقی کے خاور دوسری اہم قانی کتب کے علاوہ بے شار نادر دور کی ایک گھڑی، مشنوی شریف کے قامی شنے اور دوسری اہم قانی کتب کے علاوہ بے شار نادر و نایاب چیزیں قابل دید ہیں۔ ان تمام اشیاء کی زیارت کرنے کے بعد ہم ایک دروازہ سے نکل کرصی روی میں آگئے۔

حضرت مولانا روم کی اولاد اور سلسلة سجادگی

حضرت مولانا جلال الدین روی کی اولاد کا سلسلہ اب تک موجود ہے بلکہ اس اعتبار سے حضرت مولانا روم کے خاتمان کا شار دنیا کے قدیم ترین گھرائوں شی ہوتا ہے۔حضرت مولانا کی وفات کے بعد ان کے اہل خاتمان نے اپنا شجرہ نسب محفوظ رکھا جو اب آٹھ صدیوں پر محیط ہے۔ ای طرح حضرت مولانا کی اولاد میں سلسلہ سچادگی بھی اب تک جاری ہے۔ ۵۵ سالہ تاریخ میں ۱۳۳ افراد ایسے بیل جو اس منصب پر فائز ہوئے۔ ہرسچادہ نشین کو دوچلی کو دوچلی کے اہم خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ چلی کا مطلب شریف، مہذب اور خوش خلق ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم کے وصال کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے مجوب خلیفہ حضرت مولانا روم کے وصال کے بعد حضرت مولانا روم کے مطابق آپ کے محبوب خلیفہ حضرت مولانا روم کے سے مام الدین چلی پہلے سچادہ نشین منتخب ہوئے۔ اُن کے وصال کے بعد حضرت مولانا روم کے صاحبزاد مے حضرت مولانا کے خاندان ہی سے مرد حضرات کو اس 'دمقام چلی'' کے ماحدان کہ اس منصب کے لیے صفرت مولانا کے خاندان ہی سے مرد حضرات کو اس 'دمقام چلی'' کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور اُن کے قائدان ہی سے اگر کی قبور مبارکہ بھی حضرت مولانا روم ہی سے دوئی میں سے اکثر کی قبور مبارکہ بھی حضرت مولانا ورم ہیں سے وی جوزہ پر واقع ہیں۔ ذیل میں صرف بیبویں صدی کے چلیوں کے اسائے مبارکہ روم کے جاتے ہیں:

ستائیسویں جلی ( وصال ۱۹۰۷ء عبدالواحد جلی ر آپ کی قبر مبارک حضرت مولانا کے چبوترہ پر

الخائيسوين على (وصال ١٩٢٥ء) عبرالحليم على المحليم على المحليم على المحليم الم

اکتیسویں چکی ( وصال ۱۹۴۴ء) برجلی

بتیسویں چکی ( وصال ۱۹۹۷ء) ڈاکٹر جلال الدین بکر چکی (مزار پر فاتحہ خوانی کا شرف حاصل ہوا) تینتیویں چکی ( پیدائش ۱۹۵۰ء) فاروق ہمرم چکی (موجودہ سجادہ نشین)

حضرت مولانا روم کے موجودہ سجادہ تشین

نی الوقت حضرت فاروق ہدم چلی سجادہ تشین کے منصب پر فائز ہیں۔ آپ حضرت مولاتا روم کی بائیسویں پشت سے تینتیسویں جلی ہیں۔ اس وقت آپ اپی قبلی کے ہمراہ استبول میں مقیم ہیں اور اینے والدِ ماجد ڈاکٹر جلال الدین برجلی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت مولانا روم کی تعلیمات اور ان کے افکار کو پھیلانے میں ہمہ وقت مصروف نظر آتے ہیں۔ہم اس لحاظ سے انتہائی خوش قسمت ہیں کہ جمیں بھی حضرت مولانا روم کے خاندان کے ایک اہم فرد سے ملاقات شرف حاصل ہوا۔ ہم نے اپنے قیام استنبول کے دوران ان سے ملاقات کا وفت طلب کیا تھا اور جب البیں میہ پت چلا کہ ہم پاکتان سے صرف حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کی زیارت کے کیے آئے ہیں تو آپ نے این ب پناہ مصروفیات کے باوجود ہمیں ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ آب انتہائی خوبصورت بخلیق اور ملنسار شخصیت ہیں۔ جاری ملاقات مورد ما جولائی الموجه الله معدد مفتد شام = بج ایک خوبصورت معجد کے زیر سایہ واقع ان کے دفتر میں ہوئی۔ آب بڑی محبت اور پیار سے ملے اور جائے وغیرہ سے ہماری تواضع کی اس بندہ تاجیز نے اپنی تصانیف میں سے زیبارات مقدسة شهر رسول صلى الله علیه واله وسلم (تقوری الم) سركار غوث اعظم اور چند چھوٹے چھوٹے وومرے تخالف آپ كى خدمت بل پیش كيے جو آب نے شکرید کے ساتھ قبول فرمائے اور دریک انہیں دیکھتے رہے۔ ای دوران میں نے جرات كرتے ہوئے آپ كى خدمت ميں عرض كيا كه حصرت جم ياكتان سے حصرت مولانا جلال الدين روی کے مزار مبارک کے لیے نہایت ذوق و شوق اور محبت سے اپنی بجیوں سے چادریں بنوا کر لائے ہیں، جو ہم مولانا روم کے مزار مبارک پر پیش کرنا جائے ہیں اور دوسرے بارگاہ پیر روی میں ایک مختصری محفل نعت منعقد کرنا جائے ہیں، یہ بندہ ناچیز وہاں مثنوی خوانی کی سعادت بھی عاصل كرنا جابتا ہے۔ آپ حضرت مولانا روم كى اولاد بين آپ دعا اور مارى سفارش بھى كريں اور ظاہری طور پر کوئی انتظام بھی کروا دیں تا کہ ہماری بیہ خواہش پوری ہوجائے۔ میوزیم بن جانے کے بعد اگر چہ اب میر باتیں ناممکن می ہوگئ ہیں پھر بھی میں میہ بات بخدا پورے واوق سے لکھ رہا ہول کہ آج بھی حصرت مولانا روم کو جس طرح منظور ہو ویسے بی ہوتا ہے کیونکہ دراصل حکو مت اور بادشائی تو انہی کی ہے اور اس کا واضح شوت انشاء اللہ اگلی سطور میں آپ کوئل جائے گا۔

حضرت مولانا روم کا تصرف دیکھیے کہ حضرت فاروق ہمدم چلی نے کمال محبت سے ہمیں بتائے بغیر فوری طور پر تونیہ شریف کے مولوی شخ نادر صاحب سے موبائل پر رابطہ کیا اور ان کو جارے بارے میں تفصیل سے بتایا اور کہا کہ میوزیم کے ڈائر بکٹر سے مل کر ان کی جننی بھی مدد ہوسکے ضرور کریں اور ان کو رقص رومی کی محفل میں بھی ضرور شامل کروائیں۔ اس کے بعد آب ہماری طرف متوجه ہوئے اور فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں۔ آپ چلے جائیں، انشاء اللہ آپ کی خواہش بوری ہوجائے گی۔ ہم نے سر جھکا کر آپ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نماز عصر کی ادا لیگی کے ليے مو تشريف لے گئے۔ ہم بھی آپ کے پیچے چل پڑے۔ اس بندہ نے آپ سے درخواست کی کہ حضرت ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا جائے ہیں۔ چنانچہ آپ نے جماعت کروائی تنماز کے بعد حضرت ممس تیریزی، حضرت مولانا روم اور حضرت سید برہان الدین محقق ترندی کا برے پُرکیف انداز میں تذکرہ ہوتا رہا۔ دل تو یہ جاہتا تھا کہ آپ کے باس بیٹے آپ کی میشی روحانی تفتکو سنتے رہیں لیکن وفت کافی ہوچکا تھا اور آپ کی مصروفیات بھی ہمارے پیش نظر تھیں۔ اس کے بادل نخوامتہ آپ سے اجازت طلب کی۔ آپ نے قرمایا کہ قونیہ شریف چینچنے کے بعد آپ فوری طور پر سے نادر صاحب سے رابطہ کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت فاروق مدم جلی دوسری زبانوں کے علاوہ عربی اور انگریزی زبان میں گفتگوفر ماسکتے ہیں۔ ایک ڈائری پر آب ك آثو كراف ليے، اجازت كے بعد آپ كے ساتھ تصاوير بنوائيں اور علنے سے پہلے آپ نے حضرت مولانا روم کے حالات پر ایک ی ڈی(CD) بھی ہمیں عنایت کی۔ دروازے تک خود جمیں رخصت کرنے کے لیے آئے اور نہایت گرجوشی سے ملے مل کر جمیں الوداع کہا۔ ہماری زندگی کے یادگاری ونوں میں سے بی جھی ایک یادگار دن تھا اور ہم اپنی قسمت پر فخر کر رہے منے۔ الله تبارك و تعالى حضرت فاروق بهرم على كوسدا خوش وخرم اور شاد و آباد ر محداً مين-

ترکات مفرت مولانا روم کی زیارت کے بعد جب کرہ سے باہر آئے تو سلمہ مولویہ کے شخ طریقت مفرت شخ نادر صاحب سے مفرت فاروق ہمرم جلی کے فرمان کے مطابق موبائل پر رابطہ کیا۔ آپ کو ہمارے آنے کی پہلے سے فیرشی۔ ہم سے پوچھنے گئے کہ آپ لوگ کہاں ہیں، میں تو کل سے آپ کا ختظر ہوں۔ ہم نے جواب دیا کہ ہم مفرت مولانا روم کی خدمتِ اقدی میں پہلا سلام کرنے کے بعد اب میوزیم کے اندرصحنِ روئی میں کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بہلی میرا انظار کریں میں ابھی آپ کے پاس پنجتا ہوں۔ چنانچہ آپ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آئے۔ برے پیار و محبت سے ملے اور ہمیں ساتھ کے کر مولانا میوزیم کے نائب مدیر کے وفتر میں چلے گئے۔ نائب وزیر سے ہمارا تعارف لے کر مولانا میوزیم کے نائب مدیر کے وفتر میں چلے گئے۔ نائب وزیر سے ہمارا تعارف

كروايا۔ وہ بھى بڑے تياك سے ملے اور جائے سے مارى تواضع كى، ليكن جب اس ناچيز نے برے ادب سے اپنا مدعا بیش کیا تو وہ ہمارا مقصد اور خواہش س کر جران رہ سکتے اور فرمانے کے کہ اس طرح ممکن نہیں۔ یہ میوزیم ہے یہاں الی باتوں کی اجازت نہیں، بلکہ اندر مولانا کی مسجد میں تو اب نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آپ کی جادریں تو ہم نہیں لے سکتے لیکن محفل کے لیے بیر ہے کہ آپ مخصوص اوقات میں دھیمی آواز سے محفل منعقد کرسکتے ہیں اور ایک طرف بینه کرمتنوی خوانی بھی کرسکتے ہیں۔ جواب س کر میں جیران ہوگیا اور اینے مترجم محمد یونس ازؤمیر کے واسطے سے دوبارہ مؤدبانہ عرض کی کہ ہم تو جادریں بنوا کر لے آئے ہیں، آپ رکھ لیں اور محفل نعت منعقد کرنے کی بھی اجازت دے دیں۔ کامل بزرگوں کا بیر تصرف ویکھیں کہ جو مخص صرف چند منٹ سے ہاری درخواست نامنظور کررہا تھا فورا ہاری درخواست كومنظور كرتے ہوئے كہنے لگا كدآپ كے ليے ايبا كرسكتا ہول كدكل من ميوزيم كے كھلنے سے يهلے آپ آجائيں اور جو ہرايا آپ بارگاہ روى ميں پيش كرنا جاہتے ہيں وہ بھى ساتھ لے آئیں۔ میں خصوصی طور پر میوزیم کو ایک گفت پہلے کھلوانے کا انظام کرتا ہوں۔ آپ ۸ بج میوزیم کے دروازے پر پہنچ جائیں (میوزیم کھلنے کا وقت صبح نو بے ہے) اور اندر اسلیے بیٹے کر محفل نعت سجا لیں اور منتوی خوانی بھی کرلیں۔ قارئین، اس کو آپ کیا کہیں ہے؟ میرے نزد یک تو به صاحب مزار کا اپنا تفرف بی ہوسکتا ہے۔ نائب مدیر کی به بات س کر جتنی خوشی اور مسرت ہوئی اس کا اظہار کرنے کے لیے یقینا میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ دل ہی ول میں حضرت مولانا روم کا شکریہ اوا کیا۔ دراصل یہ اجازت تو آپ ہی کی طرف سے تھی ورنه ہم کہاں؟ نہ کوئی ونیاوی منصب اور نہ اور کوئی الی بات۔ بیاتو صرف حضرت مولانا روم کی اپنی نگاہ کرم تھی کہ ہماری بات بن گئے۔کی نے کیا خوب کہا ہے

یا حضرت مولانا میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے

نائب مدر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ قکر نہ کریں میں کل سے خود دروازے پر آکر آپ کو اندر لے جاؤں گا۔ نائب مدیر صاحب سے اجازت کی اور شخ نادر صاحب کی قیادت میں اپنے مترجم کے ہمراہ میوزیم کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر اوردگان ایرول قیادت میں اپنے مترجم کے دفتر میں داخل ہوگئے۔ شخ نادر صاحب نے ہمارا تعارف کردایا۔ آپ بھی انہائی محبت سے ملے اور فورا چاہے متکوا کی۔ ابھی مترجم صاحب کے ذریعے ڈائریکٹر صاحب بہت اپھی صاحب سے بات ہورہی تھی کہ شخ نادر صاحب نے جھے بتایا کہ ڈائریکٹر صاحب بہت اپھی فاری وبان میں کی ہے۔ آپ ان سے فاری زبان میں کی ہے۔ آپ ان سے فاری زبان فاری زبان میں کی ہے۔ آپ ان سے فاری زبان

میں بات کریں۔ چانچہ بغیر مترجم کے ان سے قاری زبان میں گفتگو کا آغاز ہوا۔ ڈائر یکٹر صاحب سے بڑی طویل اور مفیر گفتگو ہوئی اور مختلف موضوعات زیر بحث آئے۔ بندہ نے ان کو این ایک تصنیف زیارات مقدسه جورتگین تصاویر سے مزین ہے اور چند دوسری چیزیں بیش کیں جو انہوں نے شکر رہے کے ساتھ قبول کیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر ممکن ہو تو چبوترہ پر قبور مبارکہ کی تفصیل اور نقشہ مطلوب ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا کہ میں انشاء الله. كانى كروا دوں گا۔ آپ كى وقت آكر ميرے دفتر سے لے ليں۔ مدير صاحب سے اجازت كى اور باہر آکر صحن روی سے حضرت مولانا کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ میوزیم سے باہر آئے اور سیخ نادر صاحب کی معیت میں قریبی قبرستان میں فاتحہ خوانی کو گئے۔حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کے قریب ہی ایک وسیج و عریض قبرستان میں سلسلۂ مولوب کے کئی اہم بزرگول کی قبور مبارکہ ہیں اور اب بھی لوگول کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ جہال کہیں فوت ہول ان کو حضرت مولانا روم کے قریب وفن کیا جائے۔ بتیویں جلی ڈاکٹر جلال الدین بکر جلی کا ۱۳ ایریل ١٩٩٧ء كو استنول ميں وصال مواليكن ان كے جدد خاكى كو قونيہ شريف لاكر حضرت مولانا روم کے قریب ای قبرستان میں سپردخاک کیا جمیا۔ آپ کے مزار مبارک پر بھی فاتحہ پڑھی اور قبرستان سے باہر آکر اس علاقے کی بھی زیارت کی جہاں کسی زمانے میں حضرت سینے صلاح الدین زرکوب کی دکان ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد شخ نادر صاحب فرمانے سکے کہ چونکہ آپ حضرت مولانا روم کے مہمان ہیں ہیں آپ کو اپنی گاڑی میں تونیہ شریف کی دوسری اہم زیارات بھی کروا دیتا ہوں۔ چٹانچہ ہم ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوکر قونیہ شریف کی دوسری زیارات کے لیے چل پڑے۔

زيارت شخ صدرالدين قونوي

سب سے پہلے حفرت شیخ صدالدین قونوئ کے مزار پر حاضری دی اور باہر سے بی فاتحہ پڑھی۔آپ کے مزار مبارک کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی قبر انور پر چھت نہیں ڈالی جاسکتی۔ اس وقت بھی گنبد کی جگہ لکڑی کا بنا ہوا ایک جال نصب ہے۔ حضرت مولانا روم شیخ صدرالدین قونوئ کا بہت احرّام کرتے تھے۔آپ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے مرید خاص اور ان کی تصانیف کے مفسر و شارح بھی تھے۔ اپ علمی مقام کی وجہ سے بلادِ روم و شام میں آپ مرتم خاص و عام تھے۔ شیخ صدرالدین قونوی وہ شخصیت ہیں کہ جب ایک دفعہ حضرت حمام الدین علی نے حضرت مولانا روم سے پوچھا کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے حضرت مولانا روم نے ارشاد فرمایا کہ " خدمت شیخ صدرالدین اولیت، چہ تمامت اکابر

علا و تضاۃ راطمعی بود کہ تماز کنند۔ '(مناقب العارفین، ص۵۹۳) بین تمام بوے بوے علاء اور تضاۃ کی خواہش ہوگی کہ میری نماز پڑھا کیں لیکن میرے نزدیک اس سلسلے میں رہے سے اولیت شخصیتِ شیخ صدرالدین قونویؓ ہی کو حاصل ہے۔

حضرت شی صدرالدین قونوی کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد حضرت مولانا روم کے ' لانگری آتش باز ولی' کی زیارت کے لیے گئے۔ آپ کی تبر مبارک ایک تبہ خانہ میں ہے۔ اوپر خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے۔ سلام پیش کیا اور فاتحہ کے بعد اس مقام پر حاضری دی جہاں حضرت مولانا روم بھی بھار چاکر نماز ادا کیا کرتے ہے۔ اس علاقے کو میرم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قبرستان میں سلسلۂ مولویہ کے شیخ حضرت سلیمان حیائی اور شیخ نادر صاحب کے والمد ماجد کی قبر پر فاتحہ خوانی کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد طاؤس بابا اور دومری زیارات سے فارغ ہوکر واپس ہوئل پی گئے جہاں سب نے ال کر کھانا کھایا اور میں نے اپنی تصنیف زیارات مقدسه ، عطر اور شیخ کا تخد شیخ ناور صاحب کی خدمت میں اور میں نے اپنی تصنیف زیارات مقدسه ، عطر اور شیخ کا تخد شیخ ناور صاحب کی خدمت میں بیش کیا۔ شیخ نادر صاحب نے فرمایا کہ کل بعد از نماز عصر حضرت مولانا روم کے باغیج میں رقص روی کی تقریب منعقد ہور ہی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ اس میں شامل ہوسکیں۔ ہم رقص روی کی تقریب منعقد ہور ہی اور پھی دیر کے بعد حضرت میں تبریزی کے موار اقدس نے شکر یے کے ساتھ ان کو رخصت کیا اور پھی دیر کے بعد حضرت میں تبریزی کے موار اقدس نے شکر یے کے ساتھ ان کو رخصت کیا اور پھی دیر کے بعد حضرت میں تبریزی کے موار اقدس نے ماضری کے لیے روانہ ہوگئے۔

سلطان الفقراء حضرت مولاناسمس الحق والدين تبريزي

حضرت مولانا جلال الدین روی کی حیات مبارکہ کا دومرا اہم دور حضرت متس تمریر اللہ کی طلاقات سے شروع ہوتا ہے۔ جو مولانا روم کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ ہے۔
کُسب تاریخ بیل اس طاقات کے بارے بیل مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جو زیادہ مشہور ہے حضرت مولانا روم حوش کے کنارے درس و قدریس بیل مصروف شے۔
سامنے کی قدیم قلی کتب رکھی ہوئی تھیں۔ اچا تک مش تجریزی بھی اس طرف آلکے اور مولانا روم سے بوچھا کہ ہے کہ مولانا نے جواب دیا کہ ہے "قیل و قال" ہے، تہمیں اس سے کیا؟ حضرت میں اٹھا کر حوش میں چھیک دیں۔ اب مولانا پریشان ہوئے اور کہا کہ اے نقیر ہے تم کیا؟ حضرت مولانا کی کرمش نے حوش میں بھیک دیں۔ اب مولانا پریشان ہوئے اور کہا کہ اے نقیر ہے تم کیا کہ حضرت مولانا کی ایک کرمش نے حوش میں بھیک دیں۔ اب مولانا پریشان ہوئے اور کہا کہ اے نقیر ہے تم نے کیا کیا؟ حضرت مولانا کی گریہ و زاری دیکھے کرمش نے حوش میں باتھ ڈالا اور ایک ایک کرکے ساری کا بیل پانی کیا تمی کہیں نام یو نشان نہیں، تو ان بر سخت جرت طاری ہوگا۔ آپ نے جب حضرت مش سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے پر سخت جرت طاری ہوگا۔ آپ نے جب حضرت مش سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے پر سخت جرت طاری ہوگا۔ آپ نے جب حضرت مش سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے

جواب دیا یہ عالم حال کی با تیں ہیں، تہمیں ان کی کیا خرا مولانا روم نے پوچھا کہ جھے یہ حال
کیسے حاصل ہوگا؟ درویش نے کہا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی صاحب حال کا دامن پکڑنا
پڑے گا۔ مولانا روم کی تو ہی دنیا بدل چکی تھی۔ حضرت شمل کے قدموں میں گر پڑے اور
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس درویش کے ہو کے رہ گئے کہ جس کی ایک نگاہ نے مولوی رومی کو
حضرت مولانا روم کے مقام پر فائز کردیا۔ چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں:

مولوی برگز نشد مولائے روم تا غلام شس تبریزی نشد

اس درویش عظیم کا مزار پرجلال بھی قونیہ شریف ہی میں مسجد سمس تبریزی کے ایک كونے میں حضرت روئ كے مزار مبارك سے چند فرلائك كے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ كى غدمت اقدى مين وست بسته سلام پيش كيا۔ اس اثنا ميں مغرب كى اذان ہوگئى۔ نماز مغرب باجماعت اوا کرکے امام صاحب سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ ہم پاکستان سے حضرت ممن تمریزی کے مزار مبارک کے لیے ایک جاور بنوا کر لائے ہیں اور وہ جاور اب پیش كرنا جائة بيں۔ پہلے تو امام صاحب نے فورا انكار كرديا كه ايبا ممكن نہيں كيونكه مجھے اوبر سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ استنبول میں حضرت ابو ابوب انصاری ك مزار مبارك ير بحى بم نے جاور كا تخذ بيش كيا ہے، آپ بميں اجازت ويں ديں۔ اب حضرت ابو ابوب انصاری اور حضرت مش تمریزی کا نصرف خاص دیکھیں کہ اسکلے ہی کھ اہام صاحب نے ہمیں آپ کے مزار مبارک پر جاور پیش کرنے کی اجازت دے دی۔ سو ہم نے امام صاحب کی معیت میں آپ کے مزار مبارک پر جادر پیش کرنے کا شرف عاصل کیا۔ أس کے بعد مخفر تحفل کرکے وعا کی، تصاور بنائیں اور حضرت مس تبریزی کا شکر بید اوا کرتے ہوئے آپ کو باادب سلام پیش کیا اور امام صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے مسجد سے رخصت ہوئے۔ یہاں بیر بات بتاتا چلوں کہ جہاں حضرت مولانا روم کے مزار مبارک پر جمال بی جمال نظر آتا ہے وہاں حضرت ممس تمریزی کے مزار مبارک پر جلال بی جلال کا ظہور ہے۔ حضرت مولانا روم اور حضرت ممس تمریزی کی صحبتوں اور روحانی محافل کا ذکر کررہے تھے کہ ای اثنا میں عشاء کی نماز کا وفت ہوگیا۔ مسجد سلیمیہ میں نماز عشاء ادا کی اور حسب معمول امام صاحب سے ملنے کے بعد مول آگئے اور منج حضرت مولانا روم کے مزار مبارک پر حاضری كايرورام طے كركے مو گئے۔

بارگاہ پیر رومی میں خصوصی حاضری کا شرف

جیہا کہ اوپر ذکر آچکا ہے کہ ہمیں خصوصی طور پر نائب مدیر نے آج صح آٹھ کے بلایا تھا۔ سو ہم آج ۲۰ جولائی ۱۰۰۲ء کی صبح ہم تیار ہوکر حضرت مولانا روم کے میوزیم کے باہر بی کے اور ویں سے سلام بھی پیش کیا۔ ۸ نے کر کچھ منٹ پر نائب مدیر صاحب تشریف لائے اور ہمیں خصوصی طور پر اینے ساتھ اندر لے گئے اور پھر فوری طور پر ایک سخض کو بلوا کر مرکزی وروازہ تھلوایا اور جمیں ساتھ لے کر اندر کے گئے۔ تمام لائٹوں کو روش کیا اور مزار مبارک جمکنا شروع ہوگیا۔ ہم اپی قسمت پر ناز کررہے تھے کہ ہم تو کسی قابل نہیں حضرت مولانا روم مس طرح میزبانی فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا روم کے مزار مبارک سے لیے دو جا دریں تھیں جو ہم نے ان کو پیش کیں کہ بے شک ان کو صرف چند منك كے ليے ہى حضرت كے مزار پر پیش كركے اتار كيں۔ اس وفت كى كيفيات بيان سے باہر ہيں۔حضرت مولانا روم كا مزار مبارك، بم اور نائب مدير! دو جاوري حضرت مولانا روم كى خدمت ميل پيش كيس ايك جاور شخ صلاح الدين زركوب كے مزار مبارك ير پيش كى، ايك جادر حضرت مولانا روم كے محبوب وسجاده تشين اول سی حسام الدین جلی کی خدمت میں پیش کی اور ایک جادر حضرت مولانا روم کے محبوب پوتے (تیسرے سجادہ تشین) سے اولو عارف چلی کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد نائب مدير صاحب نے جميں كها كه اب ميں بھى باہر جار ہا موں آپ محفل نعت و محفل مثنوى خوانى بريا كرين اور فھيك تو بيج جب ميوزيم كل جائے تو اپن محفل خم كرديں۔ سوائے شكريہ كے الفاظ کے ہم الہیں کیا کہد سکتے تھے اور حضرت مولانا روم کی اس توجہ خاص پر ان کے لیے سرایا سیاس بھی ہم سے۔ اس کے بعد ہم نے محفل نعت شروع کی۔ ابتداء حضرت سے سعدی کے مشہور زمانہ نعتیہ شعر ملغ العلی بکمالہ سے کی، پھر تھیدہ بردہ شریف کے چند اشعار، حضرت ممس تبریزی کی نعت یا رسول الله صبیب خالق میکا تویی، حضور غوث یاک کی منقبت " تیری ذات ہے بے شک لا ثانی یا غوث الاعظم جیلانی" اور حضرت مولانا عبدالرحمن جائ کے " حضرت مولانا روم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت' کے چند اشعار پیش کیے۔ پھر اس کے بعد مشوی خواتی کے لیے جو اشعار منتخب کیے شخصے وہ باواز بلند یارگاہ روی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور پھر کھڑے ہو کر صلوۃ و سلام پڑھا اور سلام کے چند اشعار حضرت مولانا روم کی خدمت من بھی پیش کیے۔ تین اشعار درج ویل ہیں:

> التلام اے حضرت والائے روم التلام اے حادی و مولائے روم

> > IPY

# Marfat.com

السّلام اے واقعنِ سرّ نہان السّلام اے رازدانِ سُن فکان السّلام اے رازدانِ سُن فکان بشنو از لطف و کرم فریاد من سُنو از لطف و کرم فریاد من سُنی سُنی المادِ من سُنی المادِ من

پھر پیٹے کر مسنون جتم شریف پڑھا، دُعا کی، اپنی عاضری اور دوست احباب کی اس مقام مقدی پر عاضری کے لیے درخواست کی اور جب گھڑی دیکھی تو نو بجنے میں پانٹے، سات منٹ باتی شھے۔ اس اشاء میں نائب مدیر صاحب تشریف لے آئے اور تمام مزارات سے چادریں اٹھا لیں۔ یہ ہماری خوش تشمی تھی کہ ہماری بچیوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی چادریں ان مقامات مبارکہ پر ۲۵ منٹ سے زائد وقت کے لیے پڑی رہیں۔ المحمد للہ اولہ و آخرہ۔ ٹھیک پانٹے منٹ کے بعد میوزیم کے تمام دروازے کھل گئے اور ایک بچوم اندر داخل ہوگیا۔ ہم چیچے ہٹ گئے تاکہ دوسرے لوگوں کو حاضری کا موقع ملے۔ بھر للہ ان تمام مناظر کو کیسرے کی آئھ سے بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ تبرکات کا موقع ملے۔ بھر للہ ان تمام مناظر کو کیسرے کی آئھ سے بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ تبرکات مبارکہ والے بال میں داخل ہوگئے۔ نائب مدیر صاحب کے دفتر میں جاکر دل کی اتھاہ گرائیوں سے ان کوشکریہ اور اس کے بعد بھیہ مقامات کے زیارت کے لیے دوانہ ہوگئے۔

کا شکریہ اوا کیا اور اس کے بعد بھیہ مقامات کے زیارت کے لیے دوانہ ہوگئے۔

سلم قرید ہوگئے۔

سلحوقی بادشاہوں کی قبور

سب سے پہلے مجد علاءِ الدین کی زیارت کی۔ اس مسجد کا قونیہ شریف کی قدیم مساجد میں شار ہوتا ہے۔ اس کی تغییر پہلے پہل سلطان علاءِ الدین کیقباد نے کروائی تھی۔ یہ مسجد پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ اس کے تھوڑے فاصلہ پر قلیج ارسلان کی مسجد دیکھی جو اب ویران اور متروک ہو چی ہے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی ایک قدیم عمارت میں آٹھ سلجو تی بادشاہوں کی قبور ہیں جن ہو چی ہے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی ایک قدیم عمارت میں آٹھ سلجو تی بادشاہوں کی قبور ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں

۲\_سلطان رکن الدین مسعود اول ۲\_سلطان غیاث الدین کیخمر و دوم ۲\_سلطان رکن الدین چهارم ۲\_سلطان رکن الدین چهارم ۸\_سلطان رکن الدین سلیمان دوم

ا۔ سلطان علاءِ الدین کیفیاد اول سر۔ سلطان غیاث الدین کیفر و اول ۵۔ سلطان غیاث الدین کیفر و سوم ۵۔ سلطان غیاث الدین کیفر و سوم ک۔ سلطان قلیم ارسملان دوم

ان سب بادشاہوں کے لیے دعائے مغفرت کی، واپس آکر کمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کیں اور سب بادشاہوں کے لیے دعائے مغفرت کی، واپس آکر کمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کیں اور ہوئل کی لاؤنج میں شخ نادر صاحب کا انظار کرنے لگے کیونکہ ان کے ساتھ محفل ساع میں شرکت کے لیے جانا تھا۔

مولانا روم کے باغ میں محفلِ رقص رومی

تیج نادر صاحب تھیک سات بجے تشریف لے آئے اور ہم ان کے ساتھ باغ مذکورہ كى طرف روانہ ہو گئے۔ داخلے كے ليے ككث تھا ليكن ہم ين نادر صاحب كى وجہ سے بطور مہمان بغیر مکث کے اندر داخل ہو گئے۔ سے تادر صاحب خود سلسلہ مولویہ کے اہم شیخ ہیں جس کی وجہ ان كا حلقة احباب بهي كافي وسيع ہے۔ آپ نے مختلف شخصیات سے مارا تعارف كروايا۔ ان میں رفض مولوی کرنے والے درولیش اور آلات موسیقی بجانے والے سازندے بھی شامل تھے۔ ان سے ملاقات کے بعد ہم مخصوص جگہ پر جا بیٹھے۔ شام کا سہانا وقت، مختدی مختدی تونیہ شریف کی ہوا اور جن کی طرف ہے رقص منسوب ہے ان کے باغ اور روضے کے سامنے بیٹے ساع سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کررہے تھے۔ جالیس منف تک بی محفل حضرت مولاً نا روم کے قدموں میں تجی رہی۔ پھر ایک خوبصورت نوجوان نے انتہائی خوبصورت اور شیریں آواز میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کی، بعد میں سلسلہ مولوبہ کے بیخ نے دعا کروائی۔ محفل کے اختام پر ان درویشوں اور سے صاحب سے بھی ملے۔ ایک مولوی ورولیش نے ہمیں ہوستین کی جائے تماز پیش کی اور کہا کہ یہ انتہائی بابرکت جائے تماز ہے اس پر بیٹے کر بڑے بڑے مولوی شیورخ نے دعا کیل کروائیل ہیں اور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ ہم نے ان کا شکریہ اوا کیا اور نماز مغرب کی اوا لیکی کے لیے سلیمیہ مجد چلے سے۔ نماز عشاء حضرت سمس تبریزی کی مسجد میں اوا کی، رات کا کھانا باہر بنی ایک ہوتل میں کھایا، اور دوسرے ون کا پروگرام طے کیا کہ کل کرامان شہر میں حضرت مولانا روم کی والدہ ماجدہ حضرت مؤمنہ خاتون کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔

حضرت مولانا روم کی والدہ ماجدہ کا مزار مبارک

تاریخی شہر لار رکہ جس کو اب کرامان کہا جاتا ہے تونیہ شریف سے تقریباً ۱۱۵ کیلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ حضرت مولانا روم کی والد ماجدہ کے حضور سلام پیش کرنے کے لیے بروز بدھ مورخہ ۲۱ جولائی ۲۰۰۷ء کو، ناشتہ کے بحد سب سے پہلے حضرت مولانا روم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور پھر ایک مقامی بس میں سوار ہوکر قونیہ شریف کے بس اڈے پر کرامان جانے کے لیے بیش کیا اور پھر ایک مقامی بس میں سوار ہوکر قونیہ شریف کے بس اڈے پر کرامان جانے کے لیے بیش کیا اور پھر ایک مقامی بس اسٹینڈ تمام جدید سہولیات سے آراستہ اور قابل دید ہے۔ بس بیش کے۔ قونیہ شریف کا یہ بس اسٹینڈ تمام جدید سہولیات سے آراستہ اور قابل دید ہوئے ہیں۔ ااؤے پر اگر پورٹ کا گمان ہور ہا ہے۔ مختلف کمپنیوں کے دفاتر بھی اعدر بی ہوئے ہیں۔ ااؤے بال بس کا کمٹ ملا اور بس مقررہ وقت پر کرامان کے لیے روانہ ہوگئ۔ پورے راستہ گاڑی بیج والی بس کا کمٹ ملا اور بس مقررہ وقت پر کرامان کے لیے روانہ ہوگئ۔ پورے راستہ گاڑی میں تمام مسافروں کی جاتے ، پائی کافی سے تواضع کی جاتی رہی۔ بس میں ایک فیملی سے ملاقات

ہوئی جو ہالینڈ میں مقیم تھی اور یہ لوگ چوتھی بار حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے آئے تھے اور اب آپ کی والدہ ماجدہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے کرامان جارے تھے۔ اُس فیملی کے سربراہ نے بتایا کہ حضرت مولانا روم کا بہت اعلیٰ و ارفع مقام ہے۔ ہم ایک مرتبہ تو نیہ شریف زیارات کے لیے آتے ہیں۔ مرتبہ تو نیہ شریف زیارات کے لیے آتے ہیں۔ مغرب کی رنگینیوں میں رہنے والی فیملی کی ہے باتیں س کر ہم جران رہ گئے کہ اللہ کے بندوں سے بیار و محبت کرنے والے کہاں کہاں تھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی ۱۲۲۱ء میں مولانا روم کی عمراہ کرامان تشریف لائے اور سات سال بہاں مقیم رہے۔ اس وقت حضرت مولانا روم کی عرم مبارک اٹھارہ سال ہوچکی تھی۔ اپنے والد ماجد کے تھم پر اُسی سال آپ کی شادی خواجہ مشرف الدین لالای سرقدی کی صاحبزادی گوہر خاتون سے انجام پائی۔ حضرت مولانا روم کی اور ماجد کے تھم پر اُسی سال آپ کی شادی والدہ ماجدہ کا انتقال کرامان میں ہوا اور آپ کو اسی تاریخی شہر میں سرو خاک کردیا گیا۔

تقریباً پونے دو سطحے میں ہم کراہان کے بس اڈے پر پہنے گئے۔ یہاں سے ایک منی بس میں سوار ہو کر مرکز شہر کی طرف روانہ ہوئے جو قریب ہی واقع تھا۔ اس شہر کی ایک قدیم تاریخی مسجد کے ایر حضرت مولانا روم کی والدہ ماجدہ کا مزار مبارک لکڑی کے ایک کئہرے میں واقع ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کیا، ختم شریف پڑھا اور دعا کے بعد ایک چادر آپ کے مزار مبارک پر پیش کی۔ آپ کے مزار کے قریب کی اور قبور بھی ہیں جن میں سرفہرست مخرت مولانا روم کے برادر محرّم کی قبر مبارک ہے۔ ان سب پر فاتحہ خوانی کی۔ اس اشاء میں ظہر کی اذان ہوگئی۔ جماعت کے ساتھ نماز اوا کی۔ حب معمول امام صاحب سے ملے اور ایک بار کی ازان ہوگئی۔ جماعت کے ساتھ نماز اوا کی۔ حب معمول امام صاحب سے ملے اور ایک بار کی حضرت مولانا روم کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں اس سفر کا الودا کی سلام کرنے کے بعد مجد کی سے باہر آگئے۔ یہاں پر اور بھی قدیم تاریخی مساجد موجود ہیں جن میں سے سب سے اہم مجد یونس عمری ہے جس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد ایک مقام پر دو پہر کا کھانا کھایا اور بس میں سوار ہو کر واپس قونیہ شریف کے لیے روانہ ہو گے۔ نماز مغرب مبحد شمس تیمیز بی میں اوا کی، جس کے بعد آب کی بارگاہ میں سلام چیش کیا اور ختم شریف پڑھنے اور دھا کے بعد باہر آگر آب کی بارگاہ میں سلام چیش کیا اور ختم شریف پڑھنے اور دھا کے بعد باہر آگر آب کی بارگاہ میں سلام چیش کیا اور ختم شریف پڑھنے اور دھا کے بعد باہر آگر آب کی بارگاہ میں سلام چیش کیا اور ختم شریف پڑھنے اور دھا کے بعد قرم کا پروگرام طے کیا اور رات کی قرب آگر میں آگر موگے۔

مورند ٢٦ اگست بروز جعرات نماز فجركی ادائیگی اور ناشتہ کے بعد تیار ہوكر حضرت مولانا روم كو ہدية سلام پیش كرنے كے ليے ميوزيم كے دروازے پر پہنچ گئے۔ تھيك أو بج ميوزيم كے دروازے پر پہنچ گئے۔ تھيك أو بج ميوزيم كے دروازے مينون ملام پيان ليا، اور بغير كے دروازے كھلے تو سامنے نائب مدير ميوزيم كھڑے تھے جنہوں نے جميں فوراً بيجان ليا، اور بغير

نکٹ خریدے ہمیں اندر آنے کی دعوت دی۔ بارگاہ حضرت پیر روئی میں پیش ہوئے سلام پیش کیا۔ سامنے کرہ تیرکات میں بیٹھ کرمحفل ذکر و نعت و مثنوی منعقد کی۔ ختم شریف کے بعد دعا مانگی اور مولانا روم کی خدمت میں ایک بار پھر سلام پیش کیا۔ آپ کے مزار مبارک کے سامنے ایک فوبصورت فریم میں حضرت سلطان ولد کا شعر لکھا ہوا نظر آیا

یک طواف مرقد سلطان مولاتائے ما هفت هزار و بفت صد و بفتاد حج اکبر است

لینی حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کی ایک بار زیارت سات ہزار سات سوستر ج اکبر کے برابر ہے اور اس میں کوئی حیراتی والی بات بھی نہیں۔ اگر اینے والدین کی زیارت کرنا مقبول ج کے برابر ہے جیا کہ حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ نی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اولاد این مال باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی اُسے ہر نگاہ کے بدلے مقبول ج كا تواب ديما ہے۔ بيت الله شريف كا ج تو سال ميں ايك مرتبه موتا ہے جبكه والدين كى زیارت کرنے سے روزانہ کئی تول کا ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو والدین کا ذکر ہے پھر كامل اولياء الله كے كيا كہنے اور بالخصوص حضرت مولاتا روم كے اعلى مقام كا كيا كہنا۔ آپ فرماتے بیں کہ اللہ تعالی نے صرف ایک بار کعبہ کو اپنا گھر کہا اور جھے سر بار اپنا بندہ کہہ چکا ہے۔ مساقب العارفين (ص ٢٦) ميں ہے كه حضرت مولانا روم فرماتے بيں كه ميں سات سال كى عمر میں روزانہ نماز فجر میں سورۃ الکوٹر کی تلاوت کرکے خوب گربیہ و زاری کرتا، اچا تک اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر اپنی بھی فرمائی جس سے میں بیہوش ہوگیا۔ جب ہوش میں آیا تو ہاتف فیبی کی آواز سی که "ای جلال الدین بحق جلال ما که بعد ازین مجاهده مش که ما ترامی مشاهده کردیم" لينى اے جلال الدين ! ہارے جلال كا واسطراب أو اس مكم كا مجابدہ و رياضت مت كر ہم نے تھے دیکھنے کے مقام پر رکھا ہوا ہے۔ بہرحال شعر ندکورہ پڑھنے کے بعد ایک عجیب ی کیفیت طاری ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ بیشعر حضرت مولانا عبدالرمن جائ کا ہے لیکن یہاں پہنے کر اور شعر مذكوره لكها ديكي كرمعلوم مواكه بيشعر حصرت مولانا روم كے صاحبزادے حضرت سلطان ولدكا ہے جن كوحضرت مولانا روم في يه خطاب منظاب عطا فرمايا تفاكه انت اشبه الناس بي خلقاً و خُلقاً ليني خُلق و خلقت مين تمام لوكول سے زيادہ تم محص سے مشابهت ركھتے ہو۔

ملام کے بعد صحن رومی میں آگئے اور حضرت مولانا روم کے باغ کی طرف چل پڑے تاکہ حضرت مولانا روم کے مرید ہندی شاعر مشرق مفکر پاکتان حضرت علامہ تھ اقبال لا ہوری کی علامتی قبر کی زیارت کرسکیں۔ یقیناً مرید ہندی کی روح پیرروی کے قدموں میں ہوگی۔ لیکن ظاہری طور پر بھی حضرت مولانا روم کے باغ میں ان کی ایک علامتی قبر بنا دی گئی ہے۔ سرہانے کی طرف سنگ مرمر کی ایک سختی پر بیرعبارت کندہ ہے:

Makam Verildi 1965

#### Muhammed Ikbal

1973-1938

مريد مندي نے اي ليے ارشاد فرمايا تھا:

پیر روی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوه ها تغییر کرد

حضرت علامہ اقبال کی علائی قبر کا نظارہ کرنے کے بعد میوزیم سے باہر آگئے۔کھانا کھانے کے بعد میوزیم سے باہر آگئے۔کھانا کھانے کے بعد نماز ظہر اور پھر نماز عصر اوا کی۔ائے شن ہوٹل کی لائی میں حضرت شخ ناور صاحب ملاقات کو تشریف لے آئے۔ مختف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی اور کافی ویر بحک حضرت مولانا روم کا ذکر فیر بھی چلا رہا۔ شخ ناور صاحب نے اپنی چند تصاویر بمیں عطا کیں اور وو پیک مضائیوں کے ہمارے حوالے کیے کہ بید حضرت مولانا روم کی طرف سے آپ کے لیے ہیں۔ آپ انہیں اپنے ساتھ پاکتان لے جا ئیں اور دوست احباب میں تقییم کریں۔ ایک اجنبی جس سے نہ کوئی سابقہ تعلق نہ واسطہ اس کی جانب سے اس عظیم میزبانی پر میں فیران تھا۔ بالآثر ان سادی باتوں کا یکی نتیجہ لکالا کہ بی سب تقرف ہے حضرت مولانا جلال الدین روئی کا۔ شخ ناور سادی باتوں کا یکی نتیجہ لکالا کہ بی سب تقرف ہے حضرت مولانا جلال الدین روئی کا۔ شخ ناور صاحب کا شکریہ اوا کیا۔ ان سے دعا کروائی اور ان کو الوداع کہنے کے بعد مغرب کی نماز کی اور ان کو الوداع کہنے کے بعد مغرب کی نماز کی بعد باہر آگئے۔ رات کا کھانا کھایا اور عشاء کی نماز مجد قابد میں اوا کی۔ نماز کے بعد امام صاحب سے لے اور واپس ہوٹل آگر میے کا پروگرام طے کرکے سوگئے۔

جمعة المبارك ٢٣٠ جولائي ١٠٠٧ء

آئ تونیہ شریف سے نماز جمد کے بعد شہر قیصری کی طرف روائی تھی۔ من ہی سے ایک بجیب کیفیت تھی۔ پائی دن حضرت مولانا روم کے قرب میں گذارے لیکن ایبا محسوس ہورہا تھا گویا ایک طویل عرصہ سے یہیں مقیم ہیں۔ کسی اجنبیت کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ نماز جمعہ کی تیاری کرکے میوزیم پنچے۔ آئ معمول سے زیادہ رش تھا۔ اندر حاضر ہوئے، فاتحہ پڑھی اور اس بار کا الودائی سلام پیش کرکے اجمالی دعا کی اور حضرت مولانا روم کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہوئے باہر کا الودائی سلام پیش کرکے اجمالی دعا کی اور حضرت مولانا روم کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہوئے باہر آگئے۔ اس کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مجدسلیمیہ کا درخ کیا۔ یہ نہایت خوبصورت مجد

حضرت موانا روم کے میوزیم کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس کی تغیر سطان سلیم نے کروائی سی اس مجد میں جد کے دن انہائی زیادہ رش ہوتا ہے۔ مجد میں بیٹے ہوئے یہ خیال آیا کہ می کنے خوش نصیب ہیں کہ گذشتہ نماز جد حضرت ابو ابوب انساری کے مزار مبارک کے نزدیک اواکی اور آج کی نماز جد حضرت مولا الله روم کے مزار مبارک کے قریب اواکررہ ہیں۔ نماز کی اواکی کی اور آج کی نماز جد حضرت مولا الله ور بس اؤہ کی طرف یہ دعا کرتے ہوئے روانہ ہوگئے کی اواکی کی کہ یا در بالله الله بار پھر الله فیبی انظامات فرما دینا کہ سہ بارہ حضرت مولانا روم کی طرف میں حاضری ہوجائے۔ بس اڈہ بی کی کہ کے اور بس مقررہ وقت پر روانہ ہوگئی۔ قیصری خدمت میں حاضری ہوجائے۔ بس اڈہ بی کی کہ کہ لیے اور بس مقررہ وقت پر روانہ ہوگئی۔ قیصری ترکی کا قدیم، تاریخی اور خوبصورت شہر ہے۔ یہاں حضرت مولانا جلال الدین رومی کے استاد اور شخ اول حضرت سید بربان محقق ترفری کا مزار مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے شخ اول حضرت سید بربان محقق ترفری کا مزار مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ سے کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ کی مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف کی کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ شریف کی کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری قونہ کی کا مراد مبارک واقع ہے۔ قیصری کو کا مراد مبارک واقع ہے۔ اور کی کا مراد مبارک واقع ہے۔ اور کی کا مراد مبارک کی کا مراد

سيد بربان الدين محققِ ترنديّ

حضرت سید بربان الدین محقق ترزی کا شار حضرت مولانا روم کے والد ماجد کے اہم مریدول اور نامور علماء میں ہوتا ہے۔حضرت مولانا روم کے والد ماجد نے جب وفات یا کی تو اس وقت سيد بربان الدينٌ اليخ وطن ترند مين تقه بيخبر من كر فورى طور بر قونيه... روانه مو كفي حضرت مزلانا روم نے اکثر ظاہری علوم انہیں سے حاصل کیے۔ اس ملاقات کے بعد محقق ترندی نے حضرت مولانا کا امتحان لیا اور جب آپ کو تمام علوم میں کامل پایا تو فرمایا کہ اب وقت آگیا ہے کہ میں تہارے والدمحرم کی باطنی امانت تہیں لوٹا دوں۔ چنانچے سید برہان الدین نے آپ کو بیعت کیا اور تقریباً نو سال تک طریقت وسلوک کی تعلیم دینے رہے۔ بعض کا خیال ہے کہ بلخ میں بی آب کے والد ماجد نے مولانا کو محقق ترفدی کا مرید کروا دیا تھا۔ سید برہان الدین کی خصوصی توجہ نے حضرت مولانا روم کو درجہ کال تک پہنچا دیا تھا۔ آپ جب کسی علمی تقریب میں اسرار و رموز بیان فرماتے تو لوگ پیمر کی طرح ساکت جوجاتے۔حضرت مولانا جلال الدین روی حضرت سید بربان الدین محقق ترندی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ "سید صاحب کا بیہ مقام ہے كدايك مرتبه جب آب مارے جره ميں موجود عقے تو اس ايك رات ميں الله تارك اتفالى نے اسی مرتبہ آپ پر تحلی فرمائی۔ای وجہ سے آج مجی سید صاحب کے مزار مبارک سے انوار و تجلیات كا ظہور ہور ہا ہے۔ انبى عظیم شخصیت كى بارگاہ میں حاضرى كے ليے ہم بھى روانہ ہوئے تھے۔ چار بے بس قونیہ شریف سے روانہ ہوئی اور ٹھیک رات ۹ بے تیمری شہر پہنے گئی۔ ایک منی بس میں مركز شر جانے كے ليے سوار 'ہوئے اور ڈرائيوركو بناديا كہ جميں محقق ترندى كے مزار مبارك كے

قریب ہی اتار دے۔ آپ کا مزار مبارک ایک قبرستان کے اندر واقع ہے۔ رات کافی ہوچکی تھی اور خیال تھا کہ اب آپ کا مزار میارک بند ہوچکا ہوگا لیکن جاری قسمت کہ جب ہم قبرستان ہے گذر کر آپ کے مزار مبارک تک پنجے تو آپ کے خوبصورت اور پرکیف مزار مبارک کو کھلا یایا۔ جن شخصیات پر رب تعالی ان کی زندگی میں تجلیات نازل فرماتے رہے ان کی قبور سے آج بھی نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں اور انوار و تجلیات کا ظہور ہورہا ہے۔ ان تمام بانوں کا تعلق محسوس كرنے سے ہے نہ كه تقرير وتحرير سے كافي طويل سفر كے بعد يہنچے تھے، تازہ وضو كرنے كى حاجت تھی۔ وضو کیا اور آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہوگئے۔ یقین مانیں کہ آپ کے مزارِمبارک کی زیارت سے طویل سفر کی ساری محمکن ایک دم دور ہوگئ اور دل و دماغ کو ایک سکون ساتمیسر آ گیا۔ منتظم مزار سے یو چھ کر رسم جادر پوشی ادا کی، تحفل نعت منعقد کی اور آپ کے مزار مبارک کے قریب دوسری قبور پر بھی فاتحہ خواتی کی۔ منتظم نے ہمیں بتایا اس مزار مبارک کے اردگرد قبرستان کے جاروں طرف اولیاء اللہ کی قبور مبارکہ ہیں۔ پھر بیٹھ کر اجماعی دعا کی گئی اور منتظم سے مجمی دعا کروائی۔ اس کے بعد سید برہان الدین محقق ترندی اور حضرت مولانا روم کی کرامات کا ذكر موتا رہا۔ منتظم مزار جارے مترجم محد يوس كو بنا رہے سفے كه آج آپ لوكوں كا اس وقت اس مزار مبارک پر حاضری دینا بھی حضرت مولانا روم کی کرامت ہی ہے کیونکہ روزانہ بیر مزار مبارک ٨ بيج تك بند كرديا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے آنا تھا اور جھے كسى غيبى طافت نے اس وقت تك روکا ہوا تھا۔ قار تین، ہم تقریباً دس بے کے بعد ہی مزار مبارک پر پہنچے تھے۔ منتظم مزار مبارک كبني كك كرامات الاولياء في و ا تكار ها كفر

کانی دیر تک حفرت سیدتا برمان الدین محقق ترفدی کے مزار مبارک کے سابہ میں بیٹے دہ، قفا نمازیں ادا کیں اور عشاء کی نماز ختظم صاحب کی معیت میں ادا کرنے اور ان کا انتہائی شکریہ ادا کرنے کے بعد ان سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے حفرت برمان الدین محقق ترفدی کی جارے میں ایک کتاب ہمیں عنایت فرمائی۔اعدونی پیرونی مناظر اور مزار مبارک سیدتا حضرت برمان الدین محقق ترفدی کی محقف جوانب سے تصاویر بنا کیں۔ اللہ تبارک و تحالی کو منظور ہوا اور ظاہری و نیاوی اسباب بھی مہیا ہوئے تو انشاء اللہ ان تمام تصاویر اور ان معلومات کو کتابی صورت میں بنام زیاوات ترکی شائع کیا جائے گا۔حضرت برمان الدین محقق ترفدی کی خدمت میں الوداعی سلام کرکے باہر آئے اور ایک بس میں سوار ہو کر قیصری بس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہوگے تا کہ وہاں سے دومری بس میں سوار ہو کر استبول کے لیے نکل جمیں جائیں۔ استبول میں بھی بے شار زیارات، مساجد اور خانقائیں موجود ہیں جنگی زیارت کا جمیں جائیں۔ استبول میں بھی بے شار زیارات، مساجد اور خانقائیں موجود ہیں جنگی زیارت کا جمیں

بھی اشتیاق تھا۔ اس مضمون میں ان تمام مقامات کا تذکرہ کرنا مشکل ہے۔ انشاء الله آئندہ کسی مضمون میں زیارات استبول کا تفصیلی تذکرہ کیا جائے گا۔ اس وقت صرف اشار تا ان مقامات کا ذكر كياجار ہا ہے۔ استنول ميں سب سے اہم اور قابل ديد مقام ايك عجائب كھر ہے جس كا نام توپ کائی پیلی ہے جس میں آتخضرت کے بیٹار ترکات مبارکہ موجود ہیں۔ پھر علاقہ ایوب سلطان، میں مسید سیدنا ایو ایوب انصاری اور مزار مبارک حضرت ابو ایوب انصاری بھی قابل دید مقامات ہیں۔ ای علاقہ میں کئی اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے مزارات مبارکہ بھی ہیں۔ایک پہاڑ کی چوٹی پر حضرت یوشظ بن نون \* کی قبر مبارک واقع ہے۔ ای طرح علاقہ كاراكوئى میں ایک مسجد کے تہد خاند میں تین صحابة كرام کے مزارات مباركه موجود ہیں۔ شخ محمود طوائی اور حضرت سینے کی اینے وقت کے کامل اولیاء الله گذرے ہیں۔ ان کے مزارات بھی استنبول ہی میں موجود ہیں۔ای طرح استنبول کی مساجد بالخصوص مسجد سلیمانیہ، مسجد سلطان احمد، مسجد با یزید، مسجد الا Yeni مسجد مهرو ماه، مسجد سمتی اور مسجد سلیمی و یکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ خانقاه جراحیه خلوتیه مین حضرت شیخ سلطان نور الدین الجرائ کا مزار مبارک بھی مرجع خلائق ہے۔ سلاطین عمانیہ کے مزارات میں سے سلطان محد الفاتح، سلطان سلیمان القانونی، سلطان سليمان دوم، سلطان محد دوم، سلطان عبدالحميد دوم، سلطان عبدالعزيز، سلطان بايزيد دوم، سلطان احمد، سلطان عبدالحميد خان اول، سلطان سليم سوم، سلطان عبدالجيد اول (مسجد نبوي كي عمارت مجیدیہ انہی کی طرف منسوب ہے ، اور باب جریل، باب السلام اور باب الرحمت مجھی اس سلطان کی یادگاریں ہیں) اور دوسرے کی سلاطین کے مزارات مبارکہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح برصد کی جامع مسجد اور بانی سلطنت عثانیہ سلطان غازی اور ان کے بیٹے سلطان اورحان غازی کے مقایر بھی قابل دید ہیں۔ اس طرح عثانی سلطنت کے دوسرے دارالخلافہ ادرند میں بھی مجد سلیمید، مسجد Eski اور مسجد شریفی و یکھنے کے قابل ہیں۔ ونیاوی اسباب موجود ہوں تو ترکی کی زیارات اور بالخفوص حضرت مولانا روم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ضرور حاصل کریں۔



الله حضرت بوطع بن نول حضرت موى (ع) كے وسى مو گذر بيل

المالما

# مقام اقبال

#### سیاه نصرت بخاری 🌣

ایک مغربی ادیب اور کیمری یونی ورشی میں علامہ اقبال کے استاد ڈاکٹر نکلسن نے ان کی مثنوی اسسرار حسودی جوکہ اقبال کی فارسی زبان میں پہلی تصنیف تھی کا اگریزی زبان میں ترجمہ کرکے اقبال سے یورپ کا تعارف کرایا تو اقبال کی شہرت برصغیر سے نکل کر یورپ اور امریکہ تک پھیل گئی ۔مشہور نقاد پروفیسر فارسٹر اور پروفیسر ڈکسن نے اس پر تفصیلی مضامین اکسے اور اپنی پہندیدگی کا اظہار کیا ۔کہا جاتا ہے کہ اقبال کی فہکورہ مثنوی کو جس میں کم و بیش آٹھ سو اشعار ہیں ہندوستان سے زیادہ انگستان میں سراہا گیا ۔ اس مثنوی میں اقبال نے اپ فلسفہ خودی کی وضاحت کی ہے۔

اقبال پر ان کی زندگی ہی میں سب سے پہلے مغرب کا نقادیہ کہہ کر حملہ آور ہوا کہ اقبال نے اس متنوی میں جو کچھ منظوم کیا ہے یہ کوئی اچھوتے مضامین یا نئ بات نہیں بلکہ نطشے اقبال سے پیشتر یہ سب کچھ کہہ چکا ہے۔ گویا اقبال کا کلام نطشے کا چربہ ہے اور یہ سارے مضامین جو بظاہر نے محسوس ہوتے ہیں نطشے سے مستعار لیے گئے ہیں۔ اقبال نے مغرب کے اس واویلے کومستر و کرتے ہؤے پروفیسر نگلسن کو ایک خط میں لکھا:

لین انگریز تقید نگاروں نے اس سطی نشابہ اور تماثل سے جو میرے اور نطشے کے خیالات پلی بایا جاتا ہے، وحوکہ کھایا ہے اور غلا راہ پر پڑگئے جیں ''دی اُتھم'' والے مضمون بیل جو خیالات ظاہر کیے گئے بیں لیکن اس غلطی کی ذمہ داری صاحب مضمون پر عائد نہیں ہوتی ۔ وہ انسان کامل کے متعلق میرے تخیل کو سجھ نہیں سکا۔ بہی وجہ ساحب مضمون پر عائد نہیں ہوتی ۔ وہ انسان کامل کے متعلق میرے تخیل کو سجھ نہیں سکا۔ بہی وجہ ہے کہ اس نے خلط محث کر کے میرے انسان کامل اور جرمن مفکر کے فوتی الانسان کو ایک ہی جی بیز فرض کرلیاہے ۔ بیس نے آج سے بیس سال پہلے انسان کامل کے متصوفانہ عقیدے پر قلم اور بیر فرض کرلیاہے ۔ بیس نے آج سے بیس سال پہلے انسان کامل کے متصوفانہ عقیدے پر قلم افسایا تھا اور بیر وہ زمانہ ہے جب نہ تو نطشے کے عقائد کا غلغہ میرے کانوں تک پہنچا تھا نہ اس کی کتابیں ہی میری نظر سے گذری تھیں۔

( يہال بير امر دلچين سے خالي نہيں كر اقبال نے نطشے كے جس تتبع سے انكار كيا تھا

الك كامره كال الخصيل دضاع الك

العض ناقدين وبي طوق اقبال كے كلے ميں ڈالنے يرمصريں -)

اگریز تقید نگاروں کا اس واویلے کے پیچے نہ جانے کون سا مقصد پوشیدہ تھا گر بحد ازاں ا قبال کو اس کا بہت زیادہ فائدہ بہنچا اور اقبال کا نام نطشے کے ساتھ لیا جانے لگا اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے ۔اس سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اقبال کی عالمگیر اور دائی شہرت نطشے کی مربون منت ہے۔ آج ساری دنیا اگر اقبال کو جانی ہے تو اس کی وجہ اقبال کی مخصوص فکر اور اسلامی فلفہ ہے ۔ آج ساری دنیا اگر اقبال کو جانی ہے تو اس کی وجہ اقبال کی مخصوص فکر اور اسلامی فلفہ ہے ۔ اقبال نے عام روش سے ہٹ کر شعرو بخن کے جو چراغ جلائے ان کی توریہ سے ایک عالم جگرگا رہا ہے ۔

الا الريل ١٩٣٨ء كوشفر وسخن كابية فأب دنياسے برده كركيا۔ ان كى وفات سے برصغير كے مسلمان ايك عظيم رہنما مخلص انسان اور بلند مرتبہ بملغ اسلام سے محروم تو ہو ہى گئے برصغير كے مسلمان ايك عظيم رہنما مضبوط ستون بھى زبين بوس ہوگيا اور ايك بار پھر وہ خلا پيدا ہوگيا جو غالب نكتہ دال كے جانے سے ہوا تھا۔

ہزاروں سال زگس اپی بے نوری بروتی ہے بردی مشکل سے ہوتاہے چن میں دیدہ ور پیدا

تقریباً چھیاسٹھ سال گذر جائے کے باوجود اقبال کی جگہ آج بھی خالی ہے اور زمانہ اقبال جیسے کسی نابغہ روزگار کا منتظر ہے۔ اگرچہ آئے والے وقتوں نے بہت الجھے 'بڑے اور قد آور شعراء پیدا کے لیکن اقبال کے مرتبے تک کوئی بیٹی سکا اور نہ کسی نے اقبال کی ہمسری کا دعوی کیا، کیونکہ آسان کا تھوکا منہ پر کے مصداق اس میں اپنا ہی نقصان ہوتا۔ اس سلطے میں یاس بگانہ چنگیزی کی مثال ہمارے سامنے ہے جس نے ساری عمر لٹھ لے کر غالب بے چارے کا پیچھا کیا لیکن اس کا تو بچھ نہ بگاڑ سکا، البتہ اپنے سارے کیے کرائے پر پائی بچیر کفر کے فترے سمیٹ بچھا تا ہوا دنیا سے رخصت ہوگیا۔

ادب کے واسطے کتوں کے دل دکھائے ہیں ایکانہ صد سے گذرنا نہ تھا مگر گذرے

اگرچہ اپنی زعرگی میں کسی کو اقبال کی ہمسری کی جرات نہ ہوئی لیکن بعد میں آنے والے پھے لوگوں نے نام کمانے اور مقام بنانے کے لیے بعض شعراء کے کلام کا کلام اقبال سے موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے پر لے آئے۔اس نیک کام کے لیے انہوں نے اپنے مرغوب شاعر کے کلام میں خورد بین لگا کر وہ محاس ڈھونڈنے کی کوشش کی جس سے ان کے اس باطل انکشاف کو تقویت اور مہارا ملنے کی امید تھی کہ ہمارا معدوح اقبال کا ہم منصب ہے

اور جب ذہن ہیں اقبال کا کلام رکھ کر ان کے پہندیدہ شاعر کے کلام کا مطالعہ کیا گیا تو نہ صرف بیر کہ ان کے ابطال کی عمارت زہن ہوں ہوگی بلکہ ممدوح کا ابنا نام و مقام بھی پریشان ہوگیا، کیونکہ سورج کی چکاچی روشی کا عادی شخص جب تاریک یا ہیم تاریک کرے ہیں داشل ہوتا ہے تو اسے بچھ دکھائی تہیں دیتا ہول بید لوگ نہ صرف ان شعراء کو اقبال کے برابر لانے کی کوشش میں اور پیچھ دکھلنے کا سبب بن گئے بلکہ ان کی اپنی تحقیق پر انگلیاں المضے لگیں اور مطالعہ بھی مشکوک ہوگیا ۔ ابھی پیچھلے دنوں ٹی دی پر ہفتہ دار ادبی پردگرام ادبی منظر نامہ میں مراجی کی شاعری کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی ۔ اس محفل میں موجود ایک ناقد نے میرا جی کی ساری شاعری کو بید کہ کر دو کردیا کہ اقبال یوں کہتا ہے اور میراتی یوں کہتے ہیں ۔ اقبال کی شاعری ہو جبکہ میراتی کی ڈکشن الی ہے جبکہ میراتی کی ڈکشن الی ہے ۔ اس محفل میں ڈاکٹر جمیل جابی صاحب بھی موجود شے بلکہ انہوں نے ہی میراتی کی ڈکشن الی ہے ۔ اس محفل میں ڈاکٹر جمیل جابی صاحب بھی موجود شے بلکہ انہوں نے ہی میراتی کی ڈاکشن الی ہے ۔ اس محفل میں ڈاکٹر جمیل جابی صاحب بھی اصاحب کی اصلاح مقی ۔ انہوں نے دیانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً بات کا نے کر ان صاحب کی اصلاح کی اور کہا کہ اگر آپ میراتی کا مواذنہ اقبال سے کریں گے تو پھر وہی بات درست ہے جو کی اور کہا کہ اگر آپ میراتی کا مواذنہ اقبال سے کریں گے تو پھر وہی بات درست ہے جو آپ کہ درہے ہیں لیکن آگر آپ میراتی کا مواذنہ اقبال سے کریں گے تو پھر وہی بات درست ہے جو آپ کہ درہے ہیں لیکن آگر آپ میراتی کا مواذنہ اقبال سے کریں گے تو پھر وہی بات درست ہو وہ اس کی نہیت سے دیکھنا ہوگا۔

یہاں یہ بات بھی کی جاسکتی ہے کہ ہر آ دی کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے ۔ جس طرح ڈاکٹر شوکت میزواری غالب کو میر سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اُن کے مدمقابل حضرت اثر اُکھنوی تھے جو میرکی وکالت کرتے رہے ۔ ان دونوں صاحبان کمال کے پاس بہت سارا مواد تھا جو ان کے موقف کی تائید کرتا تھا۔ اس فتم کے مناقشے اور مباحث اوب کی زمین میں زرخیزی کا باعث بنتے ہیں۔

ہر اچھا شاعر اپنی جگہ پر ایک خاص اہمیت کا حال ہے۔ فیض احد فیض اقبال کے ابنیر بھی بڑا شاعر ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اقبال کا نام لیا جائے۔ گر اب تو بات فیض سے بھی آگے بڑھ گئی ہے اور اس فہرست میں ن ۔م ۔ راشد' اور مجید امجد کے نام بھی شامل ہو گئے ہیں۔ خدا جانے اس بدعت کا آخری سرا کہاں ہوگا؟

ہارے ہاں بیرسم چل نکلی ہے کہ جس شخص نے کسی شاعر یا ادیب پر کوئی بھاری بھر کم مقالہ لکھ دیا تو اس کے اپنے تصور تنین وہی قلکار سب سے برا شاعر یا ادیب ہے اور اس کے تام مقالہ لکھ دیا تو اس کے اپنے تصور تنین وہی قلکار سب سے برا شاعر یا ادیب ہے اور اس نے تور برا سے خود برا سے نود برا متاحر یا ادیب تصور کرایا بلکہ زبردی دومروں سے بھی منوانے پرٹل کے اور جس نے اختلاف کیا شاعر یا ادیب تصور کرایا بلکہ زبردی دومروں سے بھی منوانے پرٹل کے اور جس نے اختلاف کیا

ان کے نزدیک وہ جائل' گوار اور دوسرے' تیسرے درجے کا ادیب یا ناقد تھرا۔ ایے 'نابغہ' لوگ زیس جنید نجید گل محمد کے مصداق ساری زندگی اپنے ناجاز موقف کے کرور اور بے ڈھنگے دفاع کے علاوہ اور کوئی تخلیق کام نہیں کر سکتے۔ یہاں بجھے اس دریائی میںنڈک کی مثال یاد آرہی ہے جو انقاق سے ایک کویں ٹی گرگیا تھا۔ اُس کویں ٹی پہلے سے ایک میںنڈک موجود تھا جس نے دریا نہیں ویکھا تھا کیونکہ اس کی ساری زندگی کویں ہی ٹی گذری تھی ۔ اس کویں کے میںنڈک نے جواب دیا میںنڈک نے دریائی میںنڈک نے جواب دیا کہ دریا سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا دریا کیما ہوتا ہے؟ دریائی میںنڈک نے کہا بہت بڑا ہوتا کہ دریا سے آیا ہوں۔ اس نے کویں کے اندر چھوٹے سے دائرے میں تیر کر کہا اتنا بڑا ہوگا؟ دریائی میںنڈک نے کہا نہیں اس سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ کویں کے میںنڈک نے دائرے کی صورت میں پورے کویں کا چکر لگا کر پوچھا اتنا بڑا ہوگا؟ دریائی میںنڈک نے انکار کرتے ہوئے کہا نہیں اس سے بھی بڑا۔ کویں کا میںنڈک کے نگا اس سے بڑا ہو بی نہیں سکا۔

عقل مندی کا تقاضا ہے ہے کہ حقائق کو مٹے کرنے کی بجائے ہر شاعر کے اپنے کلام کو مدنظر دکھتے ہوئے اُس کا مقام متعین کیا جائے۔ اقبال اور فیض، ن م راشد اور اقبال ، مجید انجد اور اقبال ، چینے عنوانات سے کوئی اقبال جیما نہیں بن جاتا ۔ اور نہ ہی ایک آ دھ مضمون کا اشتراک یا پانچ دس الفاظ تک محدود مشترک ڈکشن اقبال بناسکتی ہے ۔ اس قضے کا مثبت پہلو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے پہندیدہ شاعر کو اقبال کی سطح تک لے آتا ہے وہ لاشتوری طور پر اقبال کی عظمت کا معترف ہوتا ہے اور اُن کو ایک صاحب کمال شاعر سلیم کرتا ہے ۔ اگر وہ اقبال کی عظمت کا محروتا تو بھی ایبا نہ سوچتا۔



# ا قبال بطور قلندر

### عابه حسین قریشی 🛪

علامہ محمد اقبال یہے فلنی اور شاعر، دانشور اور نکتہ ور، عاقل و عالم، محقق و مفکر، کیم اور معلم جس کے افکار کی بلاغت ایک طرف مشرق کے اسرار کی گہرائیوں کو اعاطہ کرتی ہے تو دوسری طرف مغربی نظریات کی وسعتوں کو بھی اپ اندر سموئے ہوئے ہے، کی شخصیت، افکار اور تخلیقات کے پہلو اس قدر زیادہ بیں اور ان بیں سے ہر ایک پہلو کی گہرائی اس قدر اتھاہ ہے کہ ان بیں سے کمی ایک پر جنٹی بھی قلم فرسائی کی جائے بھی کوئی مصنف نقطہ کمال تک منبیں بی سکتا، اور حقیقت بھی کہی ہے کہ اقبال کے بہت سے پہلوؤں پر یعنی بطور قلفی، بطور شاعر اور بطور انسان بہت کہ کھی کھا جاچکا ہے۔ اقبال کی خودی، اقبال کا عشق حقی، اقبال کا عشق فقور موت، نظریۂ سیاست، نظریۂ فنون لطیف، اقبال کی تعلیمات، اقبال کا عشق مور در ترگی بعد از موت، بقاءِ شعور اور بقاءِ روح، اقبال کی تعلیمات، اقبال کے علوم اور اقبال کا فنصور زندگی بعد از موت، بقاءِ شعور اور بہت ہی گہرا پہلو اقبال کی تعلیمات، اقبال کے علوم اور اقبال کی شخصیت کا ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی گہرا پہلو اقبال بطور قلندر، ہے جو ایمی تک پوری طرح شنۂ توجہ ہے۔ صرف ایک دقیق نگاہ ہی جان سی ہے کہ اقبال ایک قلندر بھی تھا۔ اقبال کی ہوری اقبال کی شخصیت کا ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی گہرا پہلو اقبال بطور قلندر، ہے جو ایمی تک پوری طرح شنۂ توجہ ہے۔ صرف ایک دقیق نگاہ ہی جان سی ہے کہ اقبال ایک قلندر بھی تھا۔ اقبال کی اعشار میں اقبال کو بطور آئیدر کی قلندر میں تا ایک بی غزل ان کو بطور قلندر کس کی اقبال کو بطور آئیدر کس طرح آشکار کرتی ہے:

خراج کی جو گدا ہو، وہ قیصری کیا ہے!

نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے!

کہ جاتا ہوں آل سکندری کیا ہے!

وگرنہ شعر مرا کیا ہے، شاعری کیا ہے!

نگاہ نقر میں شانِ سکندری کیا ہے!

فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا
اک خطا سے عماب ملؤک ہے مجھ پر
خوش آگئی ہے جہاں کو قلندری میری
مندرجہ بالا غرل کا خصوصاً آخری ش

مندرجہ بالا غزل کا خصوصاً آخری شعر ملاحظہ فرمائے۔ اقبال نے ایے شاعر ہونے اور اپنی شاعری کو ٹانوی حیثیت دی ہے اور اینے قلندر ہونے کو اولین حیثیت، بلکہ ایک اور

استاد فائن آرنس، باوچتان یونیورش، کوئنه

مقام پر تو اقبال نے اپ آپ کو بطور شاعر کس حوالے سے پیش کیا ہے:

مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون سے خانہ (بائل جبریل، ص ۱۸۱)

اقبال جس نے شعر کے ہنر کو ایک نیا لہجہ بخشا، ان کے عظیم شاعر ہونے ہیں کسی کو کلام نہیں، لیکن شاعر سے زیادہ اقبال بطور قلندر عظیم شخے۔ بات دراصل ہے ہے کہ اقبال پر حالت وجد میں افکار و نظریات کے ادراک کا نزول ہوتا تھا جنہیں وہ اشعار کی صورت میں دھال لیتے شخے۔ شاعری محض وسیلہ تھی اور اس وسیلے کی نسبت سے قلمبند کیے گئے الفاظ وہ الہامات ہوتے شخے جو ان پر نازل ہوتے شخے اور جن کو وہ جہانِ رنگ و بو تک پہنچا دیتے تھے ،

عشق تری انتها، عشق مری انتها تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام (بال جبریل، ص ۱۹۹)

مندرجہ ذیل غزل سے صاف واضح ہے کہ اقبال کے قلم کو ان کی بھی وجدانی کیفیت چلاتی تھی اور ان کے صریر خامہ میں الہام کی آواز نوائے مروش ہوتی تھی:

"کتاخ ہے، کرتا ہے فطرت کی حنا بندی!
روی ہے نہ شامی ہے، کاشی، نہ سمرقندی!
آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی!

(بال جبریل بس ۱۳۹۲)

کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی خاک ہے اگر اس کے اعداز ہیں افلاک سکھلائی فرشتوں کو آدم کی ترب اس نے

یہاں کیا خوبصورت اور بلیخ انداز میں اقبال نے اپنے آپ کو ملائکہ اور آدم کا استاد بتایا ہے،
اپنے اشعار و افکار کو افلاکی قوت کا حامل گردانا ہے اور اپنے انداز و اسلوب میں خدادندی
کرشموں کو دکھایا ہے۔ نظریات میں ایس گرائی، قکر میں ایس سچائی، اسلوب میں ایس بالیدگ
اور انداز میں ایسی خود اعتادی، یہ سب قلندری کے مظاہر نہیں تو اور کیا ہیں؟ اس غزل کا
ایک ایک شعر اور شعر کا ایک ایک لفظ اینی جگہ الہام ہی تو ہے۔

ا قبال تلندری کو افکار کی عظمت اور قلندری کے کھو جانے کو عظمت کے کھو جانے کے مراح مراح کردائے ہیں: مترادف کردائے ہیں:

آہ! کہ کھو گیا تھے سے فقیری کا راز ورنہ ہے مالی فقیر، سلطنت روم و شام (۱۳۹۱)

ایک اور مقام پر ای فکر کو اقبال نے کس خوبصورت انداز سے ایمارا ہے:

## Marfat.com

آئ اُن خاتھوں میں ہے فقط رُوبائ!

وہ شانی کہ ہے تمہید کلیم اللّٰہی!
آو! اس باغ میں کرتا ہے نفس کوتائی!
ایک سرستی و حیرت ہے تمام آگائی!
کہ بھٹکتے نہ پھریں ظامتِ شب میں رائی!

تقا جہاں مدرستہ شیری و شاہشائی نظر آئی نہ جھے قافلہ سالاروں ہیں لذت نغمہ کہاں مُرغ خوش الحال کے لیے ایک سرمتی و جیرت ہے سرایا تاریک! صفت برق چکتا ہے مرا فکر بلند

کول کر بیان کرنے والا کتہ ہے کہ قلندر کی مانند اقبال نے الی ظلمت اور بیان کر بیان کرنے والا کتہ ہے کہ قلندر کی مانند اقبال نے ایک ظلمت اور بیان کر بین بھی اپنے افکار بلند کو بین والے راہیوں کے لیے مشعل روشن سے تجبیر کیا ہے اور اس مشعل کے نور کو قلندری کے جو ہر سے تجبیر کیا ہے اور پھر مقام قلندری کو سب سے اون پا گردانا ہے اور مرد قلندر کو شہنشا ہوں سے اعلی و ارفع بتایا ہے اور یہی اقبال کے نزدیک شان قلندری ہے:

قم زندگی، تم زندگی، غم زندگی، شم زندگی غم تم تم نه کر، سم غم نه کها که بین ہے شان قلندری! (بانگ درا، "میں اور تو" ص ۲۸۰)

اور مرد قلندر کی شان کو بیان کرنے کا کیا خوبصورت اسلوب ہے:
دارا و سکندر سے وہ مردِ فقیر اولی ہو جس کی فقیری میں اوکے اُسَد اللّٰہی!
آکین جوانمرداں حق محولی و بے باکی الله کے شیروں کو آتی نہیں روباہی!
(بال جریل، ص ۱۸۲)

أور

مهر و مه و انجم کا محاسب ہے قلندر اتیام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر! (ضرب کلیم، " قلندر کی پیچان "،ص ۵۵۴)

اور پھر ایک ایبا مقام بھی آجاتا ہے کہ اقبال شانِ قلندری کے مقابلے میں علم کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور بالآخر قلندری کو مقام کبریا تک لے جاتے ہیں:

فقر ہے میرول کا میر، فقر ہے شاہول کا شاہ فقر کا مقصود ہے عفتِ قلب و نگاہ علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ فقر ہے دانائے راہ فقر ہے دانائے راہ فقر میں مستی شاہ! اشہد ان لا الہ؛ اشہد ان لا الہ!

فقر کے ہیں مجزات تاج و مربر و سیاہ علم کا مقصود ہے یاکی عقل و خرد علم منتجہ و کلیم فقر مسیح و کلیم فقر منتج و کلیم فقر مقام خبر علم مقام خبر علم کا موجود اور فقر کا موجود اور

اور سیہ مقام کبریا بے وجہ بھی تہیں ملتا کیونکہ قلندر وہ ہے جس نے اپنی لو خدا سے لگائی ہو، جس نے اپنے قلب و دماغ کو ہرفتم کے گناہ سے بالا کرلیا ہو، جس نے اپنی مادی خواہشات کو زیر كرليا ہوء روحانی خواہشات كو اينے سے نظر بنا ليا ہو اور اس طرح اينے ہر خوف اور ڈر پر قابو پالیا ہو اور پھر اس کے ذہن سے تمام اندیشے اور خوف ایسے بی مث سکتے ہوں جسے خورشید کے طلوع ہونے سے تاریکی:

يى رہا ہے ازل سے قلندروں كا طريق! فظ بہ یات، کہ پیرمغال ہے مرو خلیں! خدا كرے كه ملے، يَنْ كو بھى بير توفيق! نه بو تو مردِ مسلمال مجمى كافر و زنديق! (بال جريل، ص ٧٠\_٣٢٩)

ہزار خوف ہو، کیکن زباں ہو دل کی رفیق جوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں! مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب اگر ہو عشق، تو ہے کفر بھی ملمانی

ایک اور جگہ پرا قبال قلندری کو دوسرے ہی انداز سے مرحبہ بلند پر فائز کرتے ہوئے زندگی کا ماحصل كردائي بين:

محیری معمیری نہیں مکن امیری بے فقیری!

نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ

یهال ا قبال قلندری اور دنیاوی عیش و عشرت کو واضح طور پر دو الگ دنیا نمین قرار دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے متفاد مشہراتے ہیں۔ جیسے روشی اور تاریکی بیک وقت ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوسکتیں اور تاریکی چھا جائے تو روشی جاتی رہتی ہے، ای طرح دنیاوی عیش وعشرت میں تلندری جاتی رہتی ہے۔ انسان اگر نفسانی خواہشات کے تالع ہوجائے تو مقام قلندری سے دور ہوجاتا ہے۔ اس کے برعس اگر وہ نفس پر قابو یا کر مقام قلندری کو یالے تو وہی وراصل مقام كبريا ب، جهال سب امرار كائات خود بخود كھلتے بيل :

اک نقر سکماتا ہے میاد کو مخیری! اک نقر سے کھلتے ہیں امراد جہال کیری! اک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری! ميراث ملماني، سرماية شبيري!

اک فقر سے توموں میں مسکینی و دیگیری! اک فقر ہے شہری، اس فقر میں ہے میری

(بال جبريل، "فقر" ص ٢٩٥)

ویا قلندر کا مقام اس قدر بلند کردیا گیا ہے کہ اس کو جذبہ شبیری سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور یہاں قلندری سے مراد صرف ترک دنیا، فاقد کشی اور مجذوبیت ہی نہیں، بلکہ قلندر علم وعقل سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس کے نظریات میں سچائی اور افکار میں گرائی ہوتی ہے۔ وہ نکتہ رس اور

دانشور ہوتا ہے۔ اُس کے قلب میں طمانیت، دماغ میں وسعت، نظر میں بصیرت، اور خیالات میں دوراندیش ہوتی ہے جیسے خود علامہ اقبال ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

کمالِ ترک ہے شخیرِ خاکی و نوری!
تہمارا نقر ہے ہے دولتی و رنجوری
وہ قوم جس نے گنوایا متاع تبوری
(بال جبریل، ص ۳۷۵)

کمال ترک بہیں آب وگل سے مجوری میں ایسے فقر سے اے اہل طقہ باز آیا نہ فقرے بیئے موزوں، نہ سلطنت کے لیے

قلندری پر اقبال کے اشعار کے وسلے سے ان کے نظریات کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اقبال قلندر کو ایک مقام بلند عطا کرتے ہیں؛ جو حقیقت ہیں ہے بھی، اور پھر قلندری ہی سے متعلق دقیق نگاہ سے ان کے کلام کے اسرار جانے کی کوشش کریں تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اقبال خود کو قلندرانہ صفات کا حامل گردانے ہیں جیسا کہ فدکورہ بالا چند اشعار میں انہوں نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلنفی سب سے پہلے تھے اور شاعری ان کے لیے محض وسیلہ اظہار تھی، یا وہ بنیادی طور پر شاعر تھے اور ان کے اشعار سے فلنفہ چھلکا تھا۔ یقینا یہ بات طے کرنی مشکل ہے کہ وہ پہلے فلنفی سے یا شاعر اور یقینا ان

کا کلام فلفے سے لبریز بھی ہے، لیکن ایک مقام پر وہ خود اپنے بارے ہیں فرماتے ہیں:

مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ ہیں ہوں محرم راز درون شخانہ!

اس کے باوجود وہ شاعری ہیں بھی اورج کمال پرشے کہ الفاظ کا استعال جس خوبصورتی کے ساتھ وہ اشعار ہیں کرتے شے وہ کی ماہر پرسین کاری کے کی سطح کو خوبصورت اور قیتی پھروں اور جواہر کے بڑاؤ سے مزین کیے گئے ایک اعلیٰ نمونے سے کم نہیں۔ میری ذاتی رائے ہیں اقبال فلفی اور شاعر دونوں ہی بہت بلند پائے کے تھے، لیکن ان دونوں سے بڑھ کر ایک اور زاویہ بھی ہے، اور وہ ہے اقبال بطور قاندر۔ان ہیں قلندرانہ صفات کوٹ کوٹ کر بحری ہوئی تھیں۔ ان پرالہامات نازل ہوتے تھے جن ہیں دقیق اور گہرا فلفہ ہوتا تھا۔ اس فلفے ہیں کا نئات کے اسرار پوشیدہ ہوتے تھے جنہیں وہ اشعار کی صورت ہیں کہہ ڈالتے تھے۔ باتی تمام کوئی صاحب تخلیق کی نیج بالا پر پہنچ جائے تو تخلیق کے کرب کا بار اس پر اس قدر گرال ان کی شاعری کو ایک خوبصورت اسلوب ملتا تھا اور یہ کیفیت بالکل ایس بی ہوتی ہے کہ جب کوئی صاحب تخلیق کی نیج بالا پر پہنچ جائے تو تخلیق کے کرب کا بار اس پر اس قدر گرال کوئی صاحب تخلیق کرنا بی اس کے لیے قرار وطمانیت کا باعث تھہرتا ہے اور اس کو اس کا میں جب موتا ہے اور اس کو اس کا میں جوتا ہے اور اس کا میں کونے جو کہ کین کا اور نہ بی تخلیق کا رک کے لیے خود سے ضبط ممکن ہے کہ محل تخلیق بی اس کے لیے قرار وطمانیت کا باعث تھہرتا ہے اور اس کو اس کا م

كا مداوا بوتا ہے:

تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر! (بال جبریل، ص۲۸۲)

ان ''اسرار کتاب'' کا ادراک شعوری اور لا شعوری دونوں طرح سے ہوتا ہے اور یہ وجدان کی کیفیت ہے جس کو انسان محسوس کرسکتا ہے بیان نہیں کرسکتا ہے وجدانی کیفیت انسان کو اس کعران پر لے جاتی ہے جہاں سے قلندری کی ابتداء ہوتی ہے اور یہی مقام کبریا ہے جہاں رموز کا نتات اس پر کھلتے ہیں اور بہی مقام کبریا اقبال نطشے کو بتانا چاہتا تھا کیونکہ اقبال نے وہ علوم بھی حاصل کر لیے ہے جن کا نطشے اپنی مجذوبیت کے سبب اپ وائرہ ادراک میں احاطہ نہ کرسکا تھا، اور یہ مقام معران بے سبب اور بے بنیاد بھی نہیں تھا کیونکہ لالے کی حنابندی خود قدرت کررہی تھی اور اس کے آثار ہمیں بہت پہلے سے نظر آرہے ہے ہے کہ علی مجا کہ علی مقام سے تو تو ایک ایندائی تعلیم کھل کر کے جب اقبال گورنمنٹ کائی لا ہور کے طالب علم بے تو سیالکوٹ سے اپنی ابتدائی تعلیم کھل کر کے جب اقبال گورنمنٹ کائی لا ہور کے طالب علم بے تو اپنی غزل پڑھی جس کے ایک شعر نے سب حاضرین کو چونکا دیا اور علمی اور ادبی اعتبار سے اپنی غزل پڑھی جس کے ایک شعر نے سب حاضرین کو چونکا دیا اور علمی اور ادبی اعتبار سے اس دور کی نہایت معروف شخصیت شنراوہ مرزا ارشد گورکائی تک جرت زدہ رہ گئے ہے:

موتی سمجھ کے شانِ کر کی نے چن لیے قطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال کے اس قدر شاعرانہ کلام، اس قدر خوبصورت کمپوزیش، خیالات و نظریات کی اس قدر

گہرائی اور ہم آ ہنگی کہ اہلِ نظر نے اس وقت پیشینگوئی کردی تھی کہ اس لڑکے کی عظمت و بلندی ایک دی تھی۔ اس لڑکے کی عظمت و بلندی ایک دن پوری دنیا میں تتلیم کرلی جائے گی۔ یہی وہ حنابندی تھی جو قدرت نے بچپن سے اس کے لیے کی جس کی بدولت اس نے آ سے چل کر قلندر کے عہدے پر فائز ہونا تھا۔

یک وجہ ہے کہ دل یزدال نے اس نوعری میں اس اقبال کے قلب میں بدانہام ٹیکایا تھا۔

اگر اقبال دیر عظیم شعراء لینی غالب، داغ، سودا، مومن، حسرت، اصغر، جگر کی طرح محض غزل کو شاعر ہوکر بھی رہ جاتے تو بھی عظیم شعراء کی صف میں کھڑے ہونے سے ان کو کوئی نہیں روک سک تھا۔ گر اقبال کے لیے تو مقام کبریا کا انتخاب ہوچکا تھا۔ اس لیے وہ صرف شاعر نہیں ناسفی بھی ہتھے۔ اقبال کے نظریات و افکار پر مولانا روم کی چھاپ نمایاں ہونے کا مانان کیا جاتا ہے اور یقینا ایسا ہے بھی۔ اقبال کے افکار میں حافظ، عطار اور حل ج اور فلسفہ کلام میں خواجہ نصیرالدین طوی نظر آتے ہیں۔ لیکن اقبال ان سے آگے بھی بہت کھے تھے اور وہ بید کہ وہ ایک قلندر بھی ہتھے۔

16.6

## Marfat.com

خدائے ذوالجلال ان پر علوم کا نزول فرمائے تھے جن کو وہ اشعار کی صورت میں دھال لیتے تھے اور یہ علوم، فلفہ و دانش و اسرار کا نئات اور پیشینگو یکوں سے لمبریز تھے جو بیسویں صدی میں آشکارا ہوکر سامنے آئیں اور مستقبل میں بھی آتی رہیں گی بلکہ بیسویں صدی میں تو اقبال کے افکار پر تحقیق کا محض آغاز ہوا ہے۔ دراصل اکیسویں صدی اقبال کو کسی قدر شاخت کروانے کی صدی کہلائی گی جب اقبال کے سائنسی علوم سے متعلق اسرار بھی کھل کر سامنے آئیں گے، جب اقبال مشرق و مغرب دونوں دنیاؤں کے اقسال پر فائز ہوں گے اور ایک بلند قامت شخصیت کے طور پر انجر کر سامنے آئیں گے۔اقبال کا فلفہ اور شاعری ابھی محض جزوی طور پر دریافت شدہ ہیں۔ ان کا ایک بڑا حصہ ہنوز تھنے شخصیت ہے۔ جب یہ رموز کھل کر جن طور پر دریافت شدہ ہیں۔ ان کا ایک بڑا حصہ ہنوز تھنے شخصیت ہے۔ جب یہ رموز کھل کر شامن کی تھے۔

\*\*\*

## اقبال اور وجود زن

### عظمی عزیز خان 🕅

تخلیق آ دم کے بعد تخلیق حوا کا مرحلہ سب سے اہم تھا کیونکہ اس مرطے کی بھیل "
تخلیق کا نافت اور تخلیق نسل انسانی کے آ غاز کا پیش خیمہ طابت ہوئی ۔ گویا عورت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی دات اس حسین و رنگین کا نات اور اس میں بنے والے انسان کے وجود میں آنے کا وسیلہ بنی کین افسوس مرد نے ہمیشہ اس تخلیقی وسلے کو برابری کے حقوق دینے سے الکار کیا – اگر ہم تاریخ کے اوراق پر ایک نظر ڈالیس تو عورت ہر دور میں اپنے وجود کو تشلیم کرانے اور اپنے حقوق کے حصول کے لئے برمر پیکار نظر آتی ہے اور یہ جدو جہد اسلام کی مقدس تغلیمات کے سلسلہ نور کے شروع ہوئے تک جاری و ساری رہی کی بہاں تک کہ اسلام فی نے عورت کو اس کا صحیح مقام دے کر یہ جدو جہد ہمیشہ کے لئے ختم کردی ۔ نبی پاک نے بہ فرما کر کہ ججے دنیا میں تین چیزیں پہند ہیں: نماز 'عورت اور خوشیو' عورت کو عزت و شرف یہ فرما کر کہ ججے دنیا میں تین چیزیں پہند ہیں: نماز 'عورت اور خوشیو' عورت کو عزت و شرف کی بلندیوں تک پہنچا دیا ' لیکن اس عظیم ہتی کے اس اعتراف کے باوجود عورت کے وجود اور کی بلندیوں تک پہنچا دیا ' لیکن اس عظیم ہتی کے اس اعتراف کے باوجود عورت کے وجود اور اس کی عظمت سے انکار کرنے والوں نے عملی طور پر اس کو بھی اس کا جائز مقام نہ دیا۔

اگر ہم فنون لطیفہ اور خاص طور پر شاعری کا مطالعہ کریں تو دہاں بھی اس صنف لطیف کی حالت خاصی دگوگوں دکھائی دیتی ہے۔(۱) اردو اور فاری شعراء نے عورت کو اپنے اشعار میں صرف ایک محبوبہ یا بازاری عورت کے روپ میں متعارف کروایا اور اسے ماں ' بہن' بیٹی یا بیوی کی حیثیت سے سامنے لانے کی بھی ضرورت ہی محسوس نہیں گی۔ حالی وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ان مقدس رشتوں کے حوالے سے عورت کے کردار کو اجاگر کیا اور حالی کی رکھی ہوئی اس بنیاد پر جس قد آ در شخصیت نے محمارت کی تقییر شروع کی وہ مارے قومی شاعر ڈاکٹر محمد اقبال ہیں۔

ا قبال نے دجود زن سے ہے تصویر کا نکات میں رنگ، کی حقیقت کو نہ صرف سلیم کیا بلکہ اسے ایک وسطح کیا بلکہ اسے ایک وسطح بیانے پر پھیلا کر ایک تومی شاعر خصوصاً شاعر مشرق ہونے کے فرض کو بھی احسن طریقے سے نبھایا۔ وہ اپنی کتابوں ' مقالات، تحریروں ' خطوط اور خطبات میں بار بار اس

<sup>13/</sup>M كم دين كالوني، وتذاله رود، شامده لا مور

موضوع کو زہر بحث لائے۔

ور اصل ا قبال عورت کو فطری اعتبار سے ایک کمل عورت دیکھنا چاہتے ہیں جو باحیاء

با پردہ اور با کردار ہو'جس کی تمام رعنائیاں اور توانائیاں صرف اور صرف اپنے گھر کے لیے

وقف ہوں، جس کے جوہر جلوت بین نہیں خلوت بین کھلتے ہوں'جس کی خودی تنہائی بین اپنے

کمال کو پہنچی ہو جو قلب انسانی کو حیات انگیز کمس دیتی ہو، اور جس کی موجودگی حوصلہ و طاقت

اور خوشی و انبساط بیں افزائش کی باعث بنتی ہو۔ اقبال اپنی بیاض بین فرماتے ہیں:''دہ عورت

جو کمال حس کے با وصف پندار حس سے مطلق مرا ہو' میرے نزدیک خدا کی تمام مخلوقات ارض بین

وکش ترین ہے ہے ۔''(۲) کہی نہیں بلکہ وہ رموز بیخودی بین ایک یا عصمت عورت کی تعریف

اے ردایت پردہ ناموں ما تاب تو سرمایی فانوس ما تاب تو سرمایی فانوس ما طینت باک تو ما را رحمت است قوت دین و اساس ملت است (۳)

اقبال مغربی عورت اور مغربی تہذیب و معاشرت کی اندھی تقلید کرنے والی تمام عورتوں کو نا پندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں ۔ وہ عورتوں کے مردوں کے ساتھ آ زادانہ اختلاط کے ظاف ہیں ۔ وہ مغرب کی آزاد عورت اور اس کے نقش قدم پر چلنے والی تمام عورتوں کی آزادی کو معاشرے کے لیے انتہائی تباہ کن قرار دیتے ہیں ۔ ان کے خیال میں ایسی خوا تین کا ظاہرتو روش اور چمکدار ہے لیکن وہ باطنا تاریک ہیں ۔ وہ آ زادی نسوال کے ای حد تک قائل ہیں جو اسلام نے عورت کے لیے طحوظ خاطر رکھی ہے ۔ اقبال عورت کو حسن مستور قرار دیتے ہیں جو اسلام نے عورت کے لیے طحوظ خاطر رکھی ہے ۔ اقبال عورت کو حسن مستور قرار دیتے ہیں۔ وہ اسے اسلامی تہذیب کے ایک مکمل خمونہ کے روپ میں بنا دیکھنا چاہتے ہیں ۔ وہ اسے شع محفل بننے سے روکتے ہیں اور شع خانہ رہنے کی تھیجت کرتے ہوئے کہتے ہیں:

آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ وہ قطرہ نیساں سمجھی بنآ نہیں گوہر خلوت میں خودی ہے خود سمیر ولیکن خلوت نہیں اب در و حرم میں مجھی میسر!

لیکن اقبال عورت کو صرف ایک عورت کی حیثیت تک بی محدود نہیں رکھتے بلکہ اے مال ' بہن ' بینی اور بیوی کے خوبصورت رشتوں میں تقلیم کر کے اس کی عظمت کو مزید نمایاں کردیتے ہیں ۔ اقبال کی نظر میں عورت کا سب سے حسین روپ مال کا ہے۔ مال جو قدرت کا بہترین عطیہ ہے۔ ۔ مال جو قدرت کا بہترین عطیہ ہے۔ ۔ بیک وہ مقدس ہتی ہے جس کی تربیت اولاد کو بلند کروار بناتی ہے۔ ۔ وہ مال جو حسن سیرت کا مجسمہ ہو اس کی آغوش محبت میں پرورش بانے والی اولاد یقینا اس کی خوبصورت تعلیمات کا عکس ہوتی ہے اور ایس اولاد ہی قوم کے لیے گخر و انبساط کا باعث بنتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں :

مرا داد این خرد پردر جنونی نگاه مادر پاک اندرونی زکمتب چنم و دل نوان گرفتن که کمتب نیست جز سح و فسونی(۱)

ایک اور جگہ فرماتے ہیں: ''رسول اکرم کے اسوہ حنہ میں سب سے زیادہ اہمیت مادرانہ شفقت کو دی گئی ہے کہ یمی بی نی نوع انسان کی بقا کا مقدس ذریعہ ہے ۔''(ے)

اقبال نے مال کی قدرہ منزلت کو اپنی تحریروں اور اینے کلام میں بار بار واضح کیا ہے۔ وہ اپنی بیاض مین شاعر بحثیت انسان کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں :

میرے عزیز دوست ' ادھر آ! تو جھے صرف ایک تجریدی مفکر اور بلند مقاصد کے خواب دیکھنے دالے کی حیثیت سے جاتا ہے۔ آ ' اور جھے اپنے گھر ٹیل بچوں کے ساتھ کھیلتے اور باری باری ان کی سواری کا گھوڑا بنتے دیکھ ۔ جھے اپنے گھر والوں کے درمیان اپنی بوڑھی مال کے قدموں میں لیٹا ہوا دیکھ ' وہ مال جس کے حیات پخش ہاتھوں کا لمس وقت کے طوفانی دھارے کا رخ بلیك دیتا ہے اور جھے فلفہ و حکمت کی سرمغزیوں کے باوجود دوبارہ ایک طفل کمتب کا سا احساس مسرت عطا كرتا ہے۔ يہاں تو جھے ایک انسان کے دوب ش دیکھ شکے گا۔ (۸)

ال سے محبت کا کی جذبہ تھا جس نے اقبال کو مجبور کیا کہ وہ مسلمان خواتین کے اندر ان کی فرض حقیق لینی فریفہ امومت کی اوائیگی کا احساس پیدا کریں کیونکہ ای فریفے کی ادائیگی پرنسل انسانی کی بقا کا انحصار ہے ۔ مال کی تربیت نوع انسانی کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہے ۔ قوم کے عروج و زوال کا انحصار مال کی دی ہوئی تعلیم پر ہے کیونکہ ای نے اولاد کے اندر جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا ہوتا ہے ۔ چنانچہ اقبال کے نزدیک وہی عورت بہترین مال ہے جو اپنی اولاد کو صدق و صفا کے موتول سے آراستہ کرتی ہے :

میرت فرزند با از امهات جوبر صدق و صفا از امهات(۹)

IP'A

## Marfat.com

اقبال اگر بہترین ماں کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ حضرت فاطمۃ الزہرا (س) کی ذات والا صفات ہے جنہوں نے حضرت امام حسین (ع) جیسے عظیم فرزند کی تربیت اسلامی خطوط پر کرکے انہیں باطل کے خلاف علم جہاد بلند کرنے اور شہادت جیسا عظیم مرتبہ حاصل کرنے کے قابل بنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا (س) کی ذات مبارک کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کہا جاسکتاہے وہ امام حسین کی ماں ہیں۔

ا قبال کو اپنی والدہ سے جو بے پناہ محبت تھی اس کا اظہار انہوں نے ان کی وفات پر ایک نہایت پردردنظم بعنوان "والدہ مرحومہ کی یاد میں کھے کر یوں کیا:

فاک مرقد پر تری لے کر یہ قریاد آؤل گا
اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤل گا
تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا
گھر مرے اجداد کا سرمایۂ عزت ہوا(۱۰)

اقبال قوم کی بہنول اور بیٹیوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ شرم و حیا کے بردے اور اسلامی حدود و تیود میں رہتے ہوئے زندگی گذاریں ۔ ضرورت سے زیادہ آزادی اور فیشن پرسی انہیں بے وقعت بنا دے گی ۔ ظاہری نمود و نمائش اور مصنوی حسن عورتوں کے حقیقی وقار کو خاک میں ملا دیتا ہے ۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی سیرت کو نکھاریں تاکہ دئیا ان کی عفت و پاکیزگی کی معترف ہوجائے ۔ چنانچہ ارمعان حجاز میں وہ مسلمان بجیوںکو مخاطب کرکے فرماتے ہیں :

بہل اے وفترک این ولبری ہا مسلمان را نہ زیبد کافری ہا مسلمان را نہ زیبد کافری ہا منہ دل بردرد منہ دل بردرد عال غازہ بردرد بیاموز از محکہ غارت گری ہا(۱۱)

اقبال مسلمان خواتین کے سامنے طرابلس کی جنگ میں شہید ہوجائے والی ایک کمس

الركى كى مثال ركھتے ہوئے اسے ان الفاظ میں خراج عقیدت بیش كرتے ہيں:

فاطمہ تو آبردئے امت مرحوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معموم ہے(۱۲)

اقبال خواتبن بی کو تدن کی اساس سجھتے ہیں کیونکہ تعلیم یافتہ خواتین معاشرے کو بہترین افراد مہیا کوئی برن میں فرماتے ہیں : "مرد کی تعلیم صرف ایک فرد واحد کی تعلیم ہے

گر عورت کو تعلیم دینا حقیقت میں تمام خامدان کو تعلیم دینا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ترقی نہیں کرسکتی اگر اس قوم کا آدھا حصہ جابل مطلق رہ جائے۔ "(۱۳) لیکن اقبال کے نزدیک عورت کی تعلیم مرد کی تعلیم سے مخلف ہونی چاہیے کیونکہ ان کے درمیان ایک فطری تبائن موجود ہے اور ای کے پیش نظر حقیقی تعلیم نسواں وہی ہے جس کا ہدف عورت کو امور خانہ داری کے لیے تیار کرنا ہے جس کے لیے اسے بہت زیادہ علوم وفنون حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔

اؤکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھوغڈ کی توم نے فلاح کی راہ روش مغربی ہے منظر روش مغربی ہے منظر وضع مشرق کو جانے ہیں گناہ(۱۳)

خواتین کے نصاب تعلیم کے متعلق اقبال نے جو خاکہ تیار کردکھا تھا، اپنے ایک خطبے بعنوان Islam as a social and polictical Idea میں اس طرح اس کی وضاحت کرتے ہیں:

چنکہ عورت کے دل و دماغ کو غربی خیل کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے لہذا تو ی ہتی کہ مسلسل بقا کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ابتداء شل خیشہ غربی تعلیم دیں اور جب وہ غربی تعلیم سے فارغ ہو پھیں تو ان کو اسلای تاریخ 'علم تدبیر 'فانہ داری اور علم اصول حفظان صحت پڑھایا جائے ۔ اس سے ان کی دماغی تابیت اس حد تک نشودتما یا جا تیں گی کہ وہ اپنے شوہروں سے تبادلہ خیال کرکیں گی اور امومت کے وہ تمام فرائض جو میری رائے ش عورت کے فرائض اولین جی نہایت خوش اسلونی سے سرانجام دے شکیں گی ۔ وہ تمام مضافین جو عورتوں کی نسائیت کی نئی کرنے یا اسلام کے دائرے سے انہاں شکیں گی ۔ وہ تمام مضافین جو عورتوں کی نسائیت کی نئی کرنے یا اسلام کے دائرے سے انہاں نکالے والے ہوں انہیں عورتوں کے نصاب تعلیم سے خادرج کردینا چاہے۔ (۱۵)

تہذیب فرکی ہے اگر مرگ امومت

ہے صفر ت انسان کے لئے اس کا ٹمر موت!

جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے تازن

کہتے ہیں ای علم کو ارباب نظر موت!

برگانہ رہے دیں سے اگر مدرستہ زن

ہرگانہ رہے دیں سے اگر مدرستہ زن

ہرگانہ رہے دیں کے لیے علم یہ ہنر موت!(۱۲)

خواتین کے الگ نصاب تعلیم کی طرح وہ مسلم خواتین کے لیے الگ تعلیمی ادارول کا تقاضا بھی کرتے ہیں اور مخلوط طرز تعلیم کے سخت مخالف ہیں کیونکہ مخلوط طرز تعلیم کا بتیجہ اخلاقی

زوال ہے۔ چنانچہ وہ نظم "آزادی نسوال " میں اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار عورت کو دیتے ہوئے سہتے ہیں:

ال بحث کا کھے فیصلہ میں کر نہیں سکا کو خوب سجھتا ہوں کہ بیہ زہر ہے ، وہ فقد اس کا اس داز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش مجود ہیں، معذور ہیں ' مردان خردمند(الا)

حضرت علامہ عورتوں کی قدامت بہندی کے بھی خالف ہیں۔ چنانچہ نئی تہذیب کی وہ باتیں جو اسلام سے متعادم نہیں اوہ خواتین کے لیے ان کا اپنانا ضروری سیجھتے ہیں۔ اس لیے وہ خواتین کے اپنے یا ووٹ دینے کو جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ فدہب سے متعادم نہیں۔ چنانچہ آپ نے نہرو رپورٹ کے بارے میں ۱۰ اگست ۱۹۲۸ ء کو ایسوی لیوٹ برلیں کو بیان دیتے ہوئے فرمایا:

مسلمان نابالغ خواتین کوتمام صوبے کی بالغ خواتین میں ۵۵ فیصد کی نبست حاصل ہے لیکن وہ مقابلتا غیر تعلیم یافتہ اور بیحد قدامت پند ہیں۔ اس لیے عرصہ دراز تک ان کا پولنگ طیشن پر دوث دینے کے لیے جانا محال ہے۔ غیر مسلم خواتین زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ اس لیے وہ زیادہ تعداد میں دائے دینے کے لیے جاتیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کی نشتوں کی تعداد کو نقصان کی تعداد کو نقصان کی شرتہ انتخاب سے مسلم خواتین کی قدامت بہندی کا جوت ہم بھی گیا ہے۔ (۱۸)

خواتین کے بارے میں اقبال کے عقائد بے حد فرجی ہیں ۔ انھوں نے ماضی کی ان عظیم الرتبت خواتین مثلاً معرت مریم (ع) معرت فاطمت الزہراء (ع) معرت عائشہ فاطمہ بنت عبداللہ وضیہ سلطانہ شرف النماء وغیرہ کو، جنہوں نے فرجی حدود میں رہتے ہوئے اسلام کی خدمت کے فریضے کو سرانجام دیا، اٹی نثرونظم میں بھیشہ یاد رکھا۔ وہ معاصر خواتین کو ان بلند کردار " سنیول کی طرح بلند حصلہ اور یاک باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ارمغان حجاز میں فرماتے ہیں:

ز شام ما برون آور سحر را
بد قرآن باز خوان الل نظر را
تو میدانی که سوز قرآت تو
دگرگول کرد تقدیر عرض را(۱۹)

حضرت فاطمت الزيراء (س) كى ذات مباركه سے اقبال كو والهاند عيت و عقيدت تقى - اس ليم

آپ نے فرمایا: ''اگر اللہ تعالی کے قوانین کی زنجیر میرے یاؤں نہ روکی اور رسول کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو میں ان کے مزار مبارک کا طواف کرتا اور ان کی خاک پاک پر سجدہ ریزی کی سعادت حاصل کرتا۔'' (۲۰)

ای لیے اقبال ہر مسلمان عورت کو یہ نفیحت کرتے ہیں کہ وہ جس بھی حیثیت میں زعری کی افرات کو بدنظر میں زعری کا اسوا حیات کو بدنظر میں زعری گذار رہی ہو اسے حضرت فاطمۃ الزہراء (س) کے کھمل و اکمل اسوا حیات کو بدنظر رکھنا جا ہے کیونکہ اس میں مسلم خواتین کی بہتری ہے:

مریع از یک نسبت عیسی عزیز از سه نسبت حضرت زبراء عزیز اور چشم رحمته العالملین آل امام اولین و آخرین بانوئ آن تاجدار حل اتی مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آن کاروان مالار عشق (۱۲) مادر آن کاروان مالار عشق (۱۲)

#### مآخذ

ا - سر مای بینام آشنا (علامه اقبال خصوصی تمبر) شاره ۱۱-۱۱ مارچ ۲۰۰۳ ص ۱۱۱ ما۱۱ م

٣ - رموز بينعودى (كليات اقبال فارى) ؛ اقبال اكادى بإكتان كايوز ، ١٩٩٠ عظم خطاب به مخدرات اسلام ص ١٣٥ - ١٢١

٣ - اقبال اور وجود زن " نرين اخر" ادارة تخيّل وتفيف بإكتان الادور 19٨٤ء ص ٣٦ كا ٢٠٠ ٥٠٠ - اقبال اور وجود زن " نرين اخر" ادارة تخيّل وتفيف بإكتان الادور وجود زن " نرين اخر" اددو) الجمرا ببلشك اسلام آباد " س بن تظم مظومت " ص ٢٣٥ ك

٢ -ارمغان حيجاز (كليات اقبال قارى) ، لقم وفرّ ال ملت ص ١٥٥- ١٢٩

٤- روز سير الدين، جلدادل على كيشز عممه عن العين الدين، جلدادل ص ١٩١٠

٨- شفرات فكر اقبال مرتبه يسل جاويد اقبال مرجم افتار احد صديقي عجل ترقى ادب، لا بوراس ١٥٨

" -اسرار و رموز (رموز بيخودى ) (كليات اقبال قارى) ، نظم درمعى اينكرسيده النماء فاطمة الزهرا "

ص ۱۲۳-۱۲۳

۱۰ - بانگ درا (کلیات اقبال 'قاری ) ' ص ۲۷-۸۲۸

١١- ارمغان حجاز (كليات اقبال ' قارى) ' ص ٢٦-٨٢٨

۱۲-بانگ درا (کلیات اقبال اردو) من ۳۰۰ نظم "فاطمه بنت عبدالله"

١٣- علامه مرتد اقبال قومي زند كي اور ملت بيضا پرايك عمراني نظر " آئيد ادب الامور ١٩٤٠ ص ٣٥

۱۳-۱ بانگ در اسکلیات اقبال اردو ص ۲۰۲

۱۵-قومی زنادگی اور ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر م ۱۰۲ ۱۰۱۰

١٢ - كليات اقبال ' اردو (ضرب كليم ) ' نظم '' تورت اورتعليم'' ص ٢٣٢ '

ا \_ العليات اقبال، اردو، (ضرب كليم) وونظم آزادي نسوال ، من اساك

١٨ - روزنامه انقلاب " لا بور ' ٢ اگست ١٩٢٨ ء

١٩- كليات اقبال فارى (ارمغان حجاز) نظم " دخر ان ملت " يص ٥٨- ٨٣٠

٢٠- اقبال اور اسلامي معاشره ' الظاف حسين " الابور ' 1991 ء ' ص ١٣٣١

٢١ - كليات اقبال (فارى) (اسراد دموز) ، نظم " " درمعتى ايتكرسيده النساء فاطن الزبرا ، "،ص ١٢٣ - ١٥٩



## علامه اقبال اور ابرانی عرفا

### دُاكثر سيده نگهت فردوس كاظمى الله

علامہ اقبال کے حالات زندگی کسی توضیح کے مختاج نہیں۔ اس لیے کسی قدر اُن کے آثار و اشعار و افکار پر روشیٰ ڈالی جاتی ہے۔ اقبال کے فکر پر بحث و تنقید کمل نہیں ہوسکتی جب تک ایران کے صوفی شعراء کا اثر ان کے کلام نمیں واضح نہ کیا جائے۔

جس چیز کو تصوف، عرفان یا اگریزی میں مسیمرم (Mysticisim) کہا جاتا ہے وہ دین اسلام کی باطنی، روحانی، معنوی اور حقیق جہت کا نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف ظہور اسلام سے پہلے بھی ہندو، یہودی، عیسائی اور بونائی اقوام و فدا جب میں موجود تھا۔ گر فہرب اسلام میں تصوف ایک منظم کتب فکر کی صورت میں رونما ہوا اور خصوصاً فاری شعر و ادب میں رچ بس گیا۔

مسلمان اولیاء اور عرفاء کا روحانی سلسلہ مختلف واسطوں سے حضرت محم کک پہنچتا ہے۔ اس اور بالعموم آنخصرت کے غار حرا ہیں جانے کو تصوف اور ورویش کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح اصحاب صفہ کو بھی صوفیانہ تحریک کے ہراول دستے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تاہم مولانا عبدالرحن جای کے بقول مروجہ اصطلاح ہیں سب سے پہلا صوفی ہونے کا شرف ابوہاشم کوئی (م ۱۲۰ھرمطابق ۲۷۷ء) کو حاصل ہے۔ اس دوران ہیں رابعہ بھری، ابراہیم ادھم اور معروف کرخی وغیرہ کے نام بھی ملتے ہیں۔ نویں صدی عیسوی ہیں بایزید بسطای، جنید بخدادی، معروف کرخی وغیرہ کے نام بھی ملتے ہیں۔ نویں صدی عیسوی ہیں بایزید بسطای، جنید بخدادی، حسین بن منصور حلاج اور شیل وغیرہ ظہور کرتے ہیں جن کا شار دنیائے تصوف کے بہترین اور معتبر ترین پیشواکل میں ہوتا ہے۔ حلاج جس نے انا الحق کہ کرخودی کی ماہیت کوحق قرار دیا تھا، علامہ اقبال اسے یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں:

طاح کی لیکن میر روایت ہے کہ آخر اکب مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش!(۱)

يمى نہيں بلكہ علامہ اقبال نے طلاح كے قول انا الحق سے الہام ليتے ہوئے، اپنا نظرية خودى

ا مركز تحقيقات قارى ايران و پاكستان، اسلام آباد

استوار کیا۔ بانگ درا میں اپی نظم شمع کے آخر میں جو فلسفیانہ افکار سے لبریز ہے، کہتے ہیں:
ہال آشنائے لب نہ ہو راز کہن کہیں!
پھر چھڑ نہ جائے قصہ دار و رس کہیں(۲)

دسویں گیارہویں صدی عیبوی کے عرفاء ہیں سے حضرت داتا گئے بخش، امام غزالی، طوی، شخ عبدالقادر جیلائی اور ان کے معاصرین کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ جن میں سے اکثر و بیشتر بزرگ عربی اور فاری زبان میں صاحب تصانیف تھے۔ انہوں نے اپن کتابوں میں فقر و تصوف کے توانین و ضوالط کو مرتب کیا اور میدان معرفت و طریقت کو وسعت عطا کی تقریباً ای زمانے میں شخ ابو سعید ابوالخیر اور بابا طاہر عربیان ہمدائی نے فاری میں صوفیانہ مطالب سے بھرپور رباعیاں کہنی شروع کیس ۔ ان میں سے بابا طاہر عربیاں نے اپنے سوز و گداد کی وجہ سے علامہ اقبال کو زیادہ متاثر کیا۔

اسی دوران جب غرنوبوں کا آفاب اقتدار نصف النہار پر چک رہا تھا تھیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی نے ظہور کیا اور شعر فاری کو پوری آب و تاب کے ساتھ تصوف وعرفان کی آمیزش بخشی۔ پھر خواجہ فربدالدین عطار نیٹاپوری اور مولانا جلال الدین بلخی رومی نے اس روش کو آسان تک پہنچا دیا۔ عطار اور رومی کے مطالعہ نے اقبال کے اعدر تصوف کا بہت بلند ذوق پیدا کردیا۔ (۳)

علیم سائی کی تصانف میں ایک دیوان ہے جس میں قصائد، قطعات، غزلیں رہاعیاں سب کھ شائل ہے۔ مثنویوں میں سے حدیقة الحقیة، سیرالعباد، کارنامة بلخ اور طریق التحقیق کے نام قابل ذکر ہیں۔

علامہ اقبال نادر شاہ کی دعوت پر نومبر ۱۹۳۳ء میں افغانستان کے تو بڑے شوق سے علیمہ اقبال نے مزار کی زیارت کی اور بے اختیار ہو کر دیر تک روتے رہے۔ علامہ اقبال نے ایخ بقول اس روز سعید کی یاد میں چند اشعار بھی نظم کیے جو اب بال جبریل میں شامل ہیں۔ ان میں حکیم سائی کے ایک مشہور تصیدے کی پیروی کی گئی ہے۔ اشعار کا آغاز یوں ہوتا ہے:

سا سکتا نہیں بہنائے فطرت میں مرا سودا فطرت میں اللہ مرا سودا فطر فقا اے جنول شاید ترا اندازہ صحرا!

طلمہ اقبال سائی کی شاعری کے صوفیانہ انداز سے بے حدمتاثر نظر آتے ہیں۔ غزنی

میں مزار سائی کی زیارت کے موقع پر یوں کہا ہے:

خفته در خاکش محکیم غران از نوای او دل مردان قوی

آن حکیم غیب، آن صاحب مقام "ترک جوش" روی از ذکرش تمام من زیدا، او زینهان در سرور بر دو را سرمای از ذوق حضور او نقاب از چبرهٔ ایمان کشود! فکر من تقذیر مومن وانمود بر دو را از حکمتِ قرآن سبق! او زخق گوید، من از مردان حق (۳)

اقبال نے ان اشعار میں عیم سائی کی عمت کے متعلق اپنے تاثرات کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وہ باطن کی اصلاح اور تزکیۂ نفس کے دائی تھے۔ خود عیم کے اپنے کام میں بھی اس دعوی کی تائید میں بہتار مثالیں ملتی ہیں اور ان تمام مثالوں میں عیم سائی نے تمثیل اور منطق سے کام لے کر اپنے مقصد کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ عیم سائی کے بعد صوفیانہ فاری اوب اور اسلامی تصوف کا ایک اور تابندہ ستارہ شخ فرید الدین عطار ہے، حصے اپنے تساسے وہ الا ولیاء اور عرفانی مثنویوں کی وجہ سے تصوف وعشق وعرفان میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ بقول مولانا:

### ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خم یک کوچہ ایم

عطار کی متعدد مثنویوں میں سے اسرار نسامہ ، الھی نسامہ ، خسسرو نسامہ ، شہر نسامہ ، مصیبت نامہ ، اور منطق الطیر خاص طور پر معروف ہیں۔ مؤخرالذکر مثنوی اس کا شاہکار ہے۔ بظاہر اقبال نے اپنے اشعار میں عطار کا ذکر بہت کم کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاطے میں تجب کا کوئی مقام نہیں۔ سائی عطار اور روی ایرانی تصوف کے سلسلہ کی تین اہم کڑیاں ہیں اور بیشک روی ان میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی ہے۔ اقبال جب روی سے کڑیاں ہیں اور بیشک روی ان میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی ہے۔ اقبال جب روی سے اپنی عقیدت کا اعتراف کرتا ہے تو فی الحقیقت وہ سائی اور عطار سے اپنی خوشہ چینی کا اعتراف بھی کررہا ہوتا ہے کیونکہ روی خود سائی اور عطار کا فیض یافتہ ہے اور صاف الفاظ میں کہتا ہے:

عطار روح پود سانی، دو چیتم او ما از پی سانی و عطار آمدیم

اقبال جوروی کا مرید معنوی اور شاگرد روحانی ہے۔ اس نے مسلما عطار کے کلام کا بھی بہت گہرا مطالعہ کیا اور اس مطالعہ کا اثر کم و بیش اقبال کی ہر تصنیف میں نمایاں ہے۔ اقبال کی تالیفات میں البیس اور شیطان کے تصور کی جو جھلکیاں ہیں ان کا ایک ماخذ غالبًا البھی ناملہ عطار بھی ہے۔ عطار کے تقریبًا سبھی آثار و اشعار میں عشقِ رسول کا دریا ٹھاٹھیں مارتا نظر آتا ہے بیاں تو رسول مقبول کی ذات بابرکات سے بیشتر شعراء نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے لیکن

عطار اور اقبال کے ہاں اس محبت کا رنگ بہت شوخ ہے۔ عطار روضہ نی کی یاد میں کہتا ہے:

منم در فرقتِ آن روضہ پاک کہ برسر می کنم ذان آرزو خاک

اگر روزی دران میران در آیم چہ گوئی زین خم چوگان بر آیم

بر آبی بکسلم بند جہاں را! حنوطی سازم از خاک تو جان را(۵)

بلا تردید فاری اور اردو کے اکثر شعراء اور ادباء کے آثار و افکار میں رسول اکرم کی شان میں گلہائے عقیدت کے نہایت دلیدیر نمونے ملتے ہیں لیکن یہ جذبہ اقبال کے ہاں جتنا سرشار ملتا ہے کسی کے ہاں نہیں ملتا۔ اقبال کے کلام میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا شاعر کے دل سے عقیدت و احترام کا ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ بانگ درا سے لے کرارہ سفان حجاز تک جذب و مرور کا یہ عالم برابر روان دوان ہے۔ ارمغان حجاز میں ہے:

بہ این پیری رہ یٹرب گرفتم نواخوان از سرور عاشقانہ چون آن مرفی کہ در صحرا سر شام کشاید پر بہ فکر آشیانہ(۱)

اقبال نے ضرب سحلیم میں ذکر وفکر کے عنوان سے عطار کے ساتھ نہ صرف اپنی عقیدت کو اجاگر کیا ہے بلکہ اس کی توجیہہ بھی کی ہے۔ وہ کہتا ہے:

مقام ذکر کمالات رومی و عطار مقام فکر مقالات ہو علی سینا! مقام فکر سے سیان رہی الاعلی مقام فکر ہے میان در میں الاعلی مقام فکر ہے میان در میں الاعلی در الاعلی مقام کی در الاعلی مقام کی در الاعلی مقام کی در الاعلی د

یہ مقام ذکر وہی مقام پرامرار ہے جہاں قلفے کی نکتہ طرازیاں، منطق کی موشگافیاں، خرد کی کارفر مائیاں، مابعد الطبیعاتی تصورات کی نافر مان جرانیاں، حواس خسہ کے تمام کرشے اور عقل ونقل کے تمام جلوے باطل ہوجاتے ہیں اور سالک فقط حواس باطنی کے ذریعے کسب علم و معرفت کرتا ہے۔ اس مقام ذکر کے مختلف نام ہیں۔ کشف بھی ای کو کہتے ہیں۔ شہود و القا بھی اس کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ زماں ہے نہ مکان، نہ فردا ہے نہ دوش۔ یہاں ذرا کی لغزش ہوجائے تو آدمی منصور کہلائے اور ضبط و اعتدال سے کام لے تو سالک راہ بن جائے۔ یہی وہ مقام ہے جس کی تعریف میں اقبال نے کہا ہے:

کونہ ما اس سروشام میں اے صاحب ہوش اک جہال اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے، نہ دوش صاحب مروش (2) ما در ہو گاہے غلط آ ہنگ بھی ہوتا ہے سروش (2)

عطار اور اقبال کی غراوں میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے۔ سائی اور عطار کے بعد اسلامی تصوف کا اہم ترین تمائندہ اور فاری شاعری کا درخشاں ترین ستارہ مولانا جلال الدین روی کی ذات ہے کہ جس کی مضعری جادیقہ سنائی اور منطق الطیر عطار کی تکیل اور

" بست قرآن ور زبان پہلوی" کے اعزاز کی مستحق تھیری۔ علامہ اقبال قرآن کریم اور حدیث رسول کے بعد اگر کی چیز سے والہانہ طور پر متاثر ہوئے تو وہ بی مشنوی مولانا روم تھی۔ ا قبال کو روی سے عقیدت و ارادت بی نہیں بلکہ عشق ہے وہ اپنی تقنیفات میں جابجا انہیں اپنا پیرو مرشد سلیم کرتے ہیں اور اس تعلق پر انہیں بے حد فخر ہے۔ مولانا روم سے اقبال کے روحانی را بطے کا ایک توی شوت تو یکی ہے کہ انہوں نے ان کے درج ذیل اشعار کو اپنی شهره آفاق متنوی اسرار و وموز کا مردفتر قرار دیا۔

دی شخ با جراغ جمی گشت گرد شم کر دام و در ملولم و انسانم آرزوست زين هم بان ست عناصر ولم كرفت! شير خدا و رستم دستانم آرزوست لفتم كم يافت مي نشود جستد ايم ما كفت أنكه بإفت مي نثود أنم أرزوست يهى تبيل بلكه متنوى اسرار خودى كى تمبيد مين اس طرح مولانا كوخراج تحسين پيش كرتے بين:

وفتر سر بستهٔ اسرار علوم من فروغ يك نفس مثل شرار یاده شبخون ریخت بر کاشانه ام از غبارم جلوه یا تغییر کرد تا شعاع آفاب آرد بدست تا دُرِ تابنده ای طاصل شمنم

باز ير خوانم ز فيض پير روم! جان أو از شعله با سرمايه وار سمع سوزان تاخت پر بروانه ام بیر روی خاک را اکبیر کرد دره از خاک بیابان رخت بست موجم و در بح او منزل سمنم من که مستیها ز صبهایش کنم (۸)

علاوہ ازیں دیگر مقامات پر اقبال نے روی سے اپی عقیدت کا اظہار کیا ہے جس طرح دائے اپی ڈیوائن کامیڈی (Divine Comedy) میں بہشت اور دوزخ کی سیر کے لیے ورجل (Virgil) کو اینا راہنما بناتا ہے ای طرح علامہ اقبال جاوید نامد بیں روی کو اینا خصر راہ قرار دیے ہوئے ہفت افلاک کی سیر کو نکلتے اور دوران سفر بہت سے چیدہ مسائل پر ان کی رہنمائی سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ قرماتے ہیں:

سی روی را رفتی راه ساز تا خدا بخدر ترا سوز و گداز زانکه رومی مغز را داند ز پوست یای او محکم فقد در کوی دوست ارمغان حجاز شل ارشاد ہوتا ہے:

كه يا جامش نيرزد ملك يرويز

بكام خود دگر آن كهند مي ريز ز اشعار جلال الدين روى

## Marfat.com

خودی تا گشت مجور خدائی بہ فقر آموخت آواب گدائی زیشم مستِ رومی وام کردم سروری از مقام کررائی ضرب کلیم میں "رومی" کے زیرعنوان لکھتے ہیں:

غلط نگر ہے تری چیٹم نیم یاز اب تک! ترا وجود ترے واسطے ہے راز اب تک!

ترا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک کہ ہے قیام سے خالی تری نماز اب تک!

السید تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک کہ ہے تو نغمہ روی سے بے نیاز اب تک!

بال جبویل میں کہتے ہیں:

صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا ہے راز فاش لاکھ تکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف اس کتاب میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

علاج آتشِ رومی کے سوز میں ہے ترا تری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسون (۹)

بال جبريل ميں مريد ہندى اور پير روى كے سوال و جواب زندگى كے اہم مسائل كے متعلق پڑھنے اور غور كرنے كے قابل ہيں۔ مفنوى معنوى مولوى حكمت وعرفان اور عشق كا ايك بحر ذخار ہے۔ دين و دنيا كے متعلق جتنے اہم سوال بھى كى كے دل ميں پيدا ہوں ان كا جواب اس ميں كہيں نہ كہيں مل جائے گا اور بيہ ہرتفيير و تاويل و استدلال سے زيادہ دلنشين اور يقين آفريں ہوگا۔ بقول اقبال:

ہم خوگر محسوں ہیں ساحل کے خریدار اک بحر پُر آشوب و پُر اسرار ہے روی تو بھی ہے اس قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے روی مطرب غزلی بین از مرشد روم آور تا غوطہ زند جانم در آتش تیمریزی بیا کہ من زخم پیر روم آوردم! می مخن کہ جوان تر زبادہ عندی است(۱۰)

مرشد ردی کی مریدی کے اشعار اقبال کے کلام کے تمام مجوعوں میں کھیلے ہوئے ہیں۔ جاوید سامید میں تو شروع سے آخر تک روی ہی کا نور وظہور ہے۔ اقبال کو اپنا نظریہ حیات اور میلان طبع غیر معمولی بصیرت اور جوش کے ساتھ فقط روی ہی میں نظر آیا۔ اقبال کو رفتہ رفتہ یہ احساس پیدا ہوگیا تھا کہ اس دور میں ان کا بھی وہی مشن تھا جو روی کا اپنے عہد میں تھا اور یہ کہ انہیں بھی مولانا کی طرح دین کی ظاہر برستی، اور فلفے اور سائنس کی ظاہر داری کے خلاف جہاد کرنا ہے اور انسانوں کی زعر گی میں دوبارہ عشق کو سرچشمہ حیات بنانا ہے جس کے خلاف جہاد کرنا ہے اور انسانوں کی زعر گی میں دوبارہ عشق کو سرچشمہ حیات بنانا ہے جس سے حقیقی بصیرت وقوت بیدا ہوسکتی ہے اور اگر شرق وغرب دونوں کی تہذیبیں اس نظریۃ زندگی

کی طرف نه آئیں تو دونوں کی خیریت نہیں۔(۱۱)

مشه نهوی مولانا روم میں شریعت، تصوف اور اخلاقیات کے بے شار مسائل پر حکیمانہ مباحث بإئے جاتے بیل اور توحیر، وحدت الوجود، جرد اختیار، ولایت و نبوت، ولی و الہام، جزا و سزا، فنا و بقا، جیرت و استغراق، احوال و مقامات سلوک جیسے تمام موضوعات کے متعلق تشریحات و توضیحات عام ملتی ہیں، لیکن سب سے اہم اور متاز چیز جے رومی اور اقبال کی شاعری میں مشترک کہا جاسکتا ہے" وعشق" ہے۔مشنسوی مسعنوی چودفاتر پرمشمل ہے اور فکر و نظر کی کوئی ایس حقیقت نہیں جس کی تصریح یہاں عشق سے نہ کی گئی ہو۔ مولانا خواہ کسی آبیت کریمہ کی تفییر کرتے ہوں، حدیث رسول کے معارف بیان کررہے ہوں یا علمائے سلف اور صوفیہ کرام کے اقول کی تحکت کا ذکر کررہے ہول، ان کا مرکزی نقطہ اور بنیادی تخیل بہر کیف ایمان اور عرفان ہے۔ مولانا کے عقیدے کے مطابق کوئی سخص از روئے عقل کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو اگر وہ نور باطن اور سوز عشق سے محروم ہے تو وہ زندگی کی تمام سعادتوں سے محروم ہے۔ بالکل یہی مسلک علامہ اقبال کا ہے۔ ان کا فلسفہ حیات اور زورِ تکلم بھی محض عقل کوعشق کے بغیر باطل اور بیہودہ قرار دیتا ہے کیونکہ عقل مظاہر پرست ہے اور عشق حقیقت پرست ہے۔ عقل مادیات میں الجھ کر رہ جاتی ہے جبکہ عشق روح کے دوام کو فروغ دیتا ہے۔ عقل حادثات اور خطرات سے دور بھاگتی ہے جبكه عشق خطرات كوخود دعوت ديتا ہے كيونكه اى ميں اس كى بقا كا راز ينبال ہے۔عقل كے ليے دنیا کی تخلیق اور اس کی جملہ مخلوقات ایک نہ حل ہونے والا معما ہے جبکہ عشق خالقِ کا نات سے واصل ہے اور ایک نظر میں ازل وابد کے تمام حقائق بر حادی ہوجاتا ہے۔(۱۲)

الغرض عشق روی اور اقبال ہر دوکی شاعری کا سنگ بنیاد ہے اور یہ امر مسلّم ہے کہ عشق کے بغیر خداشتای اور خودشتای ممکن نہیں۔ عشق کی تلقین اور اس کا جوش و خروش ہر صوئی عشق کے بغیر خداشتای اور خودشتای ممکن نہیں۔ عشق کی تلقین اور اس کا جوش و خروش ہر صوئی میں بایا جاتا ہے، لیکن اس کے نقاضے ہر اہل دل کے ہاں مختلف ہیں۔ اقبال نے اگر بتگرار اپنے عشق کی تو شخ نہ کی ہوتی اور اس کے نقاضوں کو داشتی نہ کیا ہوتا تو اس کی عشقیہ شاعری عام صوفیانہ اور عارفانہ شاعری کے سلسلہ کی ایک کڑی بن جاتی، لیکن روایتی صوفیانہ انکار و نظریات صوفیانہ اور اتبال کے تصورات میں بعض پہلوؤں سے ایک بین اور نمایاں فرق موجود ہے۔ اقبال کے اور اقبال کے خودی کی تعلیم کے بعض اہم عناصر پہلے ہاں عشق اور خودی ایک بی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ خودی کی تعلیم کے بعض اہم عناصر پہلے مال عشق اور خودی ایک بی عین خودی کی حقیقت اور اس کا استحکام ان کے ہاں اقبال کے مقابلے میں دھیما ہے۔ (۱۳)

روی اور اقبال کے ہاں ایک مشتر کہ فکر وعقیدہ بیہ بھی ہے کہ وہ دونوں جدوجہد اور کوشش و کارکی تلقین کرتے ہیں۔ روی جو اپنے زمانے کا بہت بڑا صوفی اور عارف ہے اس کا مقولہ ہے کہ '' کوشش بیہودہ بہ از خفتگی'' اور ''کسی کہ کاری نورزد بولی نیرزد'' اور اقبال کا فلفہ سخت کوشی اور سعی وعمل کی تعلیمات تو کسی شرح کے مختاج ہی نہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں:

زرگی در جبتی پوشیده است اصل او در آرزو پوشیده است (۱۳) مولانا روم کے بعد تیرهویں صدی عیسوی کے ایرانی عرفاء میں شخ فخرالدین ابرہیم عراتی بهدانی کا مام قابل ذکر ہے جو ایک عاشق مسلک اور ولسوختہ شاعر تھے۔ ان کا سہروردی سلسلے اور شخ اکبر ابن عربی کے طریقے سے گہرا واسطہ تھا۔ انہوں نے پچیس سال کے قریب ملتان میں شخ بہاء الدین زکریا ملتانی کی خانقاہ میں گذارے اور شرف دامای حاصل کیا۔ پھر عرصہ تک قونیہ میں شخ صدرالدین قونیوی کے شاگردی کی، مولانا جلال الدین روی کی مجالس سائ میں شرکت کرتے رہے اور تصوف اسلامی میں ایک خاص مقام پیدا کیا۔ علامہ اقبال ارصغان حجاز کے ایک شعر میں عراتی اور جامی کو اس طرح یاد کرتے ہیں:

گبی شعرِ عراقی را بخوانم گبی جای زند آتش بجانم (۱۵) شخ عراقی کی مشهور و معروف غزل:

تختین باده کاندر جام کردند زچیم مست ساقی وام کردند(۱۱) کی تقلید میں علامہ اقبال یوں کہتے ہیں:

فنا را بادہ ہم جام کردند چہ بیدردانہ او را عام کردند (۱۱)

شخ اجل سعدی شرائری نیرهویں صدی کا نابغہ اور ایرانی شعراء و ادباء کے سرتان گذرے ہیں۔ وہ بھی شخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے۔ اقبال نے بعض غراوں ہیں ان کے اوزان اور مضامین کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ ای دور کے ایک اور عظیم عارف شخ محود شہستری نے اقبال کے فکر و اندیشہ پر بہت تمایاں اثر چھوڑا۔ اقبال نے ان کی عارفانہ اور فلسفیانہ مشوی سے جو ان کے کلام کا ایک محرکۃ الآرا نمونہ ہے۔

علامہ اقبال نے چودھویں اور پندرھویں صدی عیسوی کے دو اور نابغہ روزگار شعراء خواجہ حافظ اور مولانا جامی کے کلام سے بھی خوشہ چینی کی ہے۔ اقبال نے متنوی اسرار حودی کے بہلے ایڈیشن میں لمان الخیب اور ترجمان الاسرار خواجہ حافظ شیرازی کے متعلق بردی بے باکی سے اشعار لکھ ڈالے تھے جن میں حافظ کے نظریۂ حیات پر سخت اور تلخ تنقیدتھی کیونکہ اقبال اپنی

شاعری سے جو انتلاب بیدا کرنا جاہتا تھا اور جس اصلاح کا طالب تھا وہ بات حافظ ہیں ناپید تھی اور جو کچھ دہاں ملتا تھا وہ اقبال کے نظریہ حیات کے خلاف تھا۔ اقبال خواجہ حافظ کو صوفی نہیں سبجھتے تھے۔ اس کے باوجود اقبال خود فرماتے تھے کہ بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حافظ کی موجہ ہے کہ حافظ کی روح مجھے ہیں حلول کرگئ ہے۔ (۱۸) چنانچہ اقبال نے متعدد مقامات پر حافظ کی توصیف و تمجید بھی

کی ہے اور اس کے بعض مضامین سے اپنے فاری اور اردو اشعار ہیں استفادہ بھی کیا ہے۔
حقیقت ہے ہے کہ اسلام کی عزت و بزرگ کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے جو سارے عالم
انسانیت کے لیے ایک پیغام عمل اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک کمل ضابط حیات ہے۔ اقبال
کے نزدیک بھی زندگی کی تمام بنیادی صداقتوں کی کسوٹی قرآن بی ہے۔ اور تصوف میں بھی اس
کو وہی چیزیں پندیدہ جیں جن میں قرآنی نظریۂ حیات کی وسعت اور گرائی دکھائی دیتی
ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

کر تو میخواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن اسلام رہانیت اور خانقاہ نشنی کا کالف ہے کیونکہ عشق و محبت البی کا تقاضا محض خلوت نہیں، جلوت بھی ہے اقبال کو مشاریخ عظام اور صوفیہ کبار کے ساتھ عقیدت ہے لیکن جہاں کہیں اس کو ان کے قکر و نظر کا کوئی پہلو غیر اسلامی اور منانی حیات دکھائی دیتا ہے وہاں وہ بے باکانہ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ وہ جلال روی کا مرید ہے گر محی الدین ابن عربی کا کالف ہے جن کی کتاب فیصوص السحک میں اقبال کو تو حید سے زیادہ الحاد نظر آتا ہے۔ وہ بری عقیدت سے مجدد الف ٹائی شخ احمد سر ہندی کے تصوف کے قائل ہیں جنہوں نے تصوف بری عقیدت سے مجدد الف ٹائی شخ احمد سر ہندی کے تصوف کی اور ابن عربی کے فلمف وصدت بری کو دوبارہ شریعت محمدی سے ہم آخوش کرنے کی کوشش کی اور ابن عربی کے فلمف وصدت الوجود کے بری نظریہ وصدت الشہود کو تقویت و ترتی دی۔ پس اقبال اس تصوف کو بے اثر بھے الوجود کے بری اور عشق آفرین کے بعد انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا نہ کریں اور جوانوں کو بیں جو حق بینی اور عشق آفرین کرنے میں ناکام رہے۔ (۱۹)

منالع و ما خذ

اربنقل از فكر اقبال از خليفه عبدالكيم، لا بور ١٩٢١ء، ص ١٨٣ ٢ رايضاً بص ٣٩

141

## Marfat.com

٣-اقيال كا نظرية تصوف ، ص ٣٩

٣ منشورات اقبال، برم اقبال لا بور، ص ١٠ ا

۵\_اليناً، ص 🖪

٢-الصاءص اا

٧\_الصاءص١٢

٨١ اسرار خودى، لايور، ١٩٥٩ء، ١٨٨ ٨٨

٩\_جهان اقبال از عبدالرحلن طارق، لا بور ١٩٥٥ء، ص ١١١ـ١١١

• الفكر اقبال ، ص ۱۸ ۲۷۸ ـ ۲۷۷

الساليناء ٢٨٢

۱۱\_جهان اقبال اس ۱۱۸\_۱۱

۱۳ المفكر اقبال ، ص ۲۸۸

۱۲ *اسرا*ز شودی یمی ۲۱

۱۵ ـ كليات اقبال مرتبه احد مروش، تهران، ۱۳۲۳ مشي، ارمغان حجازي ۲۲۰

١١\_ كليات عراقى باجتمام سعيد تفيى، جاب چهارم، تهران، ص١٢١

عاس*اقبال در راه مولوی* از سیدنجر اکرم اکرام، ۱۹۷۰ء، ص ۱۱۳۰۱۱

۱۸ فکر اقبال ، ص ۲۲۳ ۲۲۳

١٩\_اليناءص ١٠٠٠ ١٩

\*\*\*

141

Marfat.com

# علامه اقبال کی ایک نظم ''مسجد قرطبه''

### أداكثر محمود الرحمن

یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ اردو شعر و ادب بین علامہ محمد ا قبال ایک انتیازی مقام کے حامل ہیں۔ انہوں نے صنب سخن کو متعدد منظومات مرحمت فرمائیں جونہ صرف زبان و بیان، لب و لہجہ اور رنگ و آجنگ کے لحاظ سے یگانہ و منفرد ہیں بلکہ فکر و نظر کی بلندی، خلوص و صدافت کی رنگ آمیزی اور رموز حیات کی عکاس کی بدولت بھی بردی قدر و منزلت کی حامل سیں۔ آب جس نظم کا بھی مطالعہ کریں گے، اس میں ایک دنیائے معنی نظر آئے گی۔

منظومات اقبال کے حوالے سے بہ سارے تقائق اپنی جگہ درست اور منظم ہیں گر جو قبول عام اور شہرت دوام علامہ اقبال کی نظم ''مسجد قرطبہ'' کو حاصل ہے وہ ویگر منظومات شاعر کو میسر نہیں! ندکورہ نظم میں فکر اور فن کے حسین امتزاج کا ایک ایبا کمال، ایک ایبا نمونہ اور ایک ایب مثال پائی جاتی ہے جس کی نظیر صرف اردو شاعری ہی میں نہیں، بلکہ دنیا کی دیگر زبانوں کی شاعری میں نہیں ہیں شاید ہی مل سکے۔ یہ حقیقت روز روش کی طرح عیاں ہے کہ فن زبانوں کی شاعری میں کھی کر علامہ اقبال نے دنیا کے عظیم المرتبت شعراء کی صف میں اپنی کھوص ومنفرد جگہ بنالی ہے۔

علامہ کی اس طویل تقم میں فلنے کی موشکافیاں ہیں، تاری کے گوناگوں مناظر ہیں، زمانے کی حقیقت کا بیان ہے، عالم کی بے ثباتی کا تذکرہ ہے، حال کا ذکر ہے، ماضی کی روایت ہے، مستقبل کی بشارت ہے اور حسین وجمیل زعر گی کا بیام ہے۔ گویا ''مجد قرطبہ'' ہر زاویے سے ایک کھمل اور اعلیٰ درج کی نظم ہے۔ اس میں نہ کہیں جھول ہے، نہ اٹکاؤ، نہ ہی دوران قاری کو لاریب ایک مست خرام ندی کا گمان ہوتا ہے جو دلاویز نغری لیے، نہایت دھیے انداز میں بہتی چلی جارہی ہو، اور پڑھنے دالا بھی نظم کے پرسکون بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا چلا جارہا ہو۔

یے نظم نہایت ڈرامائی اعداز سے شروع ہوتی ہے۔ مرکزی خیال اگر چہ مسجد قرطبہ پر

الله البال او بن اردو براجيك، علامه اتبال او بن يو نيورشي، اسلام آباد

مشتل ہے، لیکن یہ سین (Scene) ایکا کی اسٹی (Stage) پر نمودار نہیں ہوتا بلکہ پس بردہ (Background) ہمیں ''وقت'' کا مہیب چرہ نظر آتا ہے جس کی مصوری علامہ نے نہایت فنکاری اور چا بکدستی ہے وہ ''زمانِ مسلسل'' سے قاری کو متعارف کراتے ہوئے آگے برھتے ہیں۔ وہ زمانِ مسلسل جو جابر و ظالم ہے، جو ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے، جس کی گرفت سے کوئی بھی شے محفوظ نہیں، جس کا آئین ہاتھ ہر چیز اور ہر عضر کا تارو پود بھیر کر رکھ دیتا ہے۔

اپی اس نظم میں اقبال ''زمانِ مسلسل'' کا تعارف کراتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پُر ہول خاموش طاری ہوجاتی ہے:

آنی و فانی تمام معجزه بائے ہنر کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات اول و آخر فنا منزل آخر فنا اول و آخر فنا منزل آخر فنا

اقبال اپنے قاری کو زیادہ دیر تک جیرت و استنجاب اور خوف و وہشت کے عالم میں رکھنا نہیں چاہتے۔ وہ بالآخر زمانِ مسلسل کے تباہ کن اثرات سے محفوظ و مامون رہنے کا گر بتا ہی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 'دعشق' بی وہ جو بر ہے جو زمانِ مسلسل کے دست برد سے محفوظ ہے جس پر وقت کا مہیب سایہ نہیں پڑتا اور جو پُر بول آئدھیوں کی زو سے ہر آن بچا رہتا ہے۔ اس لیے کہ 'دعشق' کی حقیقت ہمہ گیر، آفاتی اور ازلی ہے۔ اس کی فطرت کو زوال نہیں، حتی کہ جس جس شے میں بھی اس کی جلوہ گری ہے، وہ بھی غیر فانی اور لازوال ہے۔ زمانِ مسلسل کا خونخوار پنچہ ہر چیز کو غیست و نابود کرسکتا ہے، لیکن وہ شے جس پر 'دعشق' کا پرتو ہے، وہ جملہ تباہ کار بول، بربادیوں اور ویرانیوں سے ہر آن محفوظ و مامون ہے:

ہے گر اس نفش میں رنگ ثبات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام مرد خدا کا عمل، عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصلی حیات، موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام

علامہ اقبال عشق کی بیکراں افادیت سے بخولی آگاہ ہیں۔ ان کی نظر سے یہ بات

مجھی پوشیدہ نہیں رہی کہ دنیا کی ہر ایک شے فانی ہے، لیکن وہ چیز جے ''بندہ مومن' نے بنایا
ہے، زوال سے بے نیاز ہے اس کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ ''بندہ مومن" (جے ہم ولی اللہ کہہ لیں) کا سینہ عشق کا مرکز ہے، اور چونکہ مسجد قرطبہ عشق کی بدولت عالم وجود میں آئی ہے، لہذا یہ بھی لافانی ہے اور زمانے کے تغیر و تبدل سے محفوظ و مامون! علامہ اقبال کی نظر میں عشق کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس کی تمام تر وجہ "مجد قرطبہ کی فدکورہ نظم کے درج ذبل اشعار مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس کی تمام تر وجہ "مجد قرطبہ" کی فدکورہ نظم کے درج ذبل اشعار

سے عیال ہورتی ہے:

عشق دم جرئیل، عشق دل مصطفی عشق کی مستی سے ہیکر گل تابناک عشق کی مستی سے ہے چیکر گل تابناک عشق امیر جنود

عشق کے مطراب سے نغمہ تار حیات

اپی اس معرکة آلارانظم میں علامہ اقبال نے ایک اہم راز کا انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معوری ہو یا صناعی، شاعری ہو یا موسیقی، جب جذبہ عشق سے مملو ہوجاتی ہے تو اس میں آفاتی قدریں اجاگر ہوجاتی ہیں۔ فنکار جب کیف و مرور عشق سے مرشار ہوکر کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو اُسے ابدیت حاصل ہوجاتی ہے۔ وہ یوں گویا ہوتے ہیں:

رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت معجز و فن کی ہے، خون جگر سے ممود

واضح رہے کہ زمال کی ماہیت اور فلسفہ عشق کا بیان بذات خود برا مشکل اور پہیدہ امر تھا، نیکن شاعر مشرق نے ایبا شگفتہ اشراز اور دلکش پیرایہ بیان اختیار کیا کہ نظم "مبر قرطبہ" کا قاری فکر و فلسفہ کے بیج و خم ش الجھے بغیر تمام مطالب و معانی سے کماحقہ، آگاہ ہوجاتا ہے۔ نیز سارے رموز و اسرار زمال اس کے نہال خانہ ول میں جاگزیں ہوجاتے ہیں۔ بہ نظر غائز دیکھیے تو یہ علامہ اقبال کا بہت بڑا آرٹ تھا کہ انہوں نے "زمانِ مسلسل" جسے ادق اور ہمہ کیر موضوع کو اس درجہ بہل طریقے سے پیش کردیا۔

ا قبال اس امر سے اچھی طرح آشا تھے کہ ہسپانیہ کو اپنی قلموہ بیں شامل کرکے، وہاں اپنی سطوت وعظمت کا جھنڈا گاڑ دینے والے فارج صحیح معنوں بیل مومن تھے۔ انہوں نے جس کام بین بھی ہاتھ ڈالا، اسے ارتقاء کی انہائی منزلوں تک پہنچا دیا۔ ان صالح بندوں نے اپنے فن کے جونقوش بھی چھوڑے، وہ 'د ثبت است برجریدہ عالم دوام ما' کے مصداق بن گئے۔ ان بندگانِ مومن کے ارفع و اعلیٰ کارنامے تا اید زعمہ رہیں گے، اس لیے کہ ان بیل خدا کی شان جلوہ گرتھی۔ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا طکہ ان میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ ان کے قلوب نور اللی سے جلوہ گرتھی۔ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا طکہ ان میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ ان کے قلوب نور اللی سے بوری طرح مزین شے اور ان تمام تھائق کا اظہار اقبال ''مجد قرطبہ'' میں یوں کرتے ہیں:

مالب و کار آفرین، کارکشا، کار ساز ماز برد و جہال سے عنی، اس کا دل مے تیاز

اس كى ادا ولفريب، اس كى تكه ول نواز

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ موس کا ہاتھ فاک و توری نہاد، بندہ مولا صفات اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل

زم دم گفتگو، گرم دم جبتی رزم ہویا برم ہو، پاک دل، پاک باز مذكورة لظم مين صرف قكر و فلفه كى آميزش بى تبين بن كى اعلى قدري بهي بين، شاعرانہ حسن کی جلوہ گری بھی ہے، بلاغت و فصاحت کا بانگین بھی ہے اور تمام الفاظ بھی اپنی ائی جگہ نہایت خوبصورتی سے استعال کئے گئے ہیں۔ کوئی بھی مصرع لا لیتی اور غیر مربوط تہیں۔ "مبد قرطبه کا ہر حرف اس ممارت کی ہرخشت کی طرح اپنی ایک متحکم حیثیت رکھتا ہے۔ ایوں محسوس ہوتا ہے جیسے اقبال ایک ماہر صناع کی طرح اینك پر اینك چنتے بلے گئے ہیں اور جسے جسے مسجد قرطبہ کا ارتقاعمل میں آتا ہے، ٹھیک اس طرح بیظم بھی ارتقائی منزلیل طے کرتی جاربی ہے، کویا مسجد کی عمارت اور علامہ کی بیلظم دونوں ایک دوسرے سے ہم آسک اور مربوط ہیں۔ بلاریب، بیخصوصیت اعلی درج کے فن کی عماز ہے:

عشق مرایا دوام جس میں خبیں رفت و بود خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود بھے سے ولوں کا حضورہ مجھ سے دلول کی کشود تغمہ اللہ ہو میرے رگ و ہے میں ہے

اے حم قرطبہ! عشق سے تیرا وجود قطرہ خون جگر، سل کو بناتا ہے دل تیری نضا دل فروز، میری نوا سینه سوز شوق مری کے میں ہے، شوق مری نے میں ہے

"مبحد قرطبہ میں منظر نگاری کی عمدہ مثالیں بھی ملتی ہیں۔ علامہ اقبال نے جس فنکارانہ انداز میں مناظر کی تصویر کشی کی ہے اس سے مسجد قرطبہ کا لیس منظر نہایت حسن وخولی کے ساتھ سامنے آجاتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہول:

شام کے صحرا میں ہو جیسے، ہجوم تخیل تيرا مناب بلند جلوه مهيه جبرتيل لعل بدخشاں کے ڈھیر جھوڑ سمیا آفاب سادہ و پر سوز ہے وفتر وہقال کا گیت کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شاب

تیری بنا پائیدار، تیرے ستوں بے شار تیرے در و بام پر وادی ایمن کا تور وادي سمار ميں غرق شفق ہے ساب

غرض، علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ کی جو تصویر تھیجی ہے اس میں جلال و جمال، سوز و ماز، عظمت و سطوت اور بلندی و برتری کی جمله خصوصیات نمایاں ہیں اور اس قلمی تضویر کی رنگینی بمیشہ برقرار رہے گی، اس لیے کہ بیخون جکر کا ایک حسین مجزہ ہے: تقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر

\*\*\*

# سید مسعود حسن شہاب د ہلوی کی نرہبی شاعری

(+1944\_+199+)

### پروفیسر سید زوار حسین شاه

سید مسعود حسن شہاب دہلوی کا وطن مالوف دہلی تھا۔ دہلی کی ادب پرور فضا اور گھر کے علمی و ادبی ماحول نے شہاب کی علمی و ادبی صلاحیتوں کو جلا بخشی اور وہ دہلی ہی میں شاعر، ادیب اور صحافی کے طور پر بہچائے جانے گئے۔ تقسیم ملک (۱۹۳۷ء) کے بعد انہوں نے پاکستان ہجرت کی اور بہاول پور میں سکونت اختیار کی۔ شہاب کے علمی و ادبی کارناموں کی فہرست کافی طویل ہے۔ وہ شاعر، ادیب، صحافی، محقق، مورخ، خاکہ و مواخ نگار، مترجم اور تو می راہنما کے طور پر معروف و محترم رہے۔ بہاول پور میں ان کا دولت کدہ اردو شعر و ادب سے دیجی راہنما کے طور پر معروف و محترم رہے۔ بہاول پور میں ان کا دولت کدہ اردو شعر و ادب شی ان کی آثار ہیں جن کی اہمیت کا اعتراف علمی ادبی شوت مخلق امناف شعر و ادب میں ان کے آثار ہیں جن کی اہمیت کا اعتراف علمی ادبی طلوں میں برابر جاری ہے۔ یہاں سے بات قائل ذکر ہے کہ شہاب دہلوی کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں ان کی شخصیت اور علمی و ادبی آثار کے حوالے سے (بہاول پور خورش میں) ایم اے، (ا) ایم فل (۲) اور پی ایج ڈی (۳) کی سطح کے تحقیقی مقالے کہ جا جو کی جن مگر ادیب و شاعر کی تہ در میہ شخصیت و فن کے حوالے سے موتی تلاش کرنے والوں کو ملتے ہیں۔ علاوہ ازیں اردو اکیڈی بہاولپور سہ ماہی النوبیس کا شہاب دہلوی نمبر ۱۹۹۲ء میں شائع کو طلتے ہی رہتے ہیں۔

ہر اویب و شاعر اپنی تخلیفات سے محبت کرتا ہے اور انہیں اپنی زندگی قرار دیتا ہے، گر ایسی شاعری اور اوب جس میں ستائش کی تمنا اور صلے کی پروا نہ ہو اس کی قدر القوت تخلیق کار و قاری کے نزدیک زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال شہاب دہلوی کو نازو فخر اپنی اس شاعری پر ہے جو انہوں نے اپنے عقیدے اور عاقبت کو سامنے رکھ کر تخلیق کی اور جسے

المح كورنمنث صادق ايجرنن كالحي، بهاوليور

وہ سرمایہ حیات تصور کرتے تھے۔ میری مراد ان کی ندہی شاعری سے ہے۔ شہاب دہلوی اسے مجدعہ کام معرج نور میں 'درسبیل تذکرہ'' کے عنوان سے لکھتے ہیں:

عمویا شاعری کے محور عوام ہوتے ہیں یا پھر اپنی ذات... بیل بھی گذشتہ ۳۱ سال تک انہی دائروں میں محصور رہا اور سی پوچھے تواس عرصہ بیل جو کچھ بھی کہا تخصیل حاصل سے زیادہ نہ تھا۔ سوچتا تھا کہ اگر خوشنودی خدا کو بھی شعر گوئی کے مقاصد میں شامل کیا ہوتا تو اس سے کم از کم عاقبت کا سامان تو فراہم ہوسکتا تھا... لہذا ای جذبے کے تحت اب میں نے غرل ونظم کے ساتھ نعت و منقبت کو بھی موضوع سخن بنایا ہے۔ (سم)

شہاب دہلوی کی خالص نہ ہی شاعری کا وافر حصہ ان کے اسی مجموعہ کلام میں موجود ہے۔ مسوج نور کے علاوہ ان کی کچھ نعتوں کا تذکرہ پروفیسرعاصی کرنالی نے بھی کیا ہے۔(۵) اس مجموعہ کلام میں دو حمد یہ نظمیں، بائیس نعتیں، چھ سلام، تین مدحیہ نظمیں، دو قصیدے، دو مرجیے اور کچھ متفرق اشعار شامل ہیں۔ نہ ہی شاعری کے علاوہ دیگراصناف کی شاعری کو شہاب دہلوی تخصیل حاصل کے سوا کچھ نہیں سمجھتے تھے لیکن اُن کی نہ ہی شاعری عقیدت وعشق کی دل گداز کیفیتوں کے باعث ان کے آثار میں ایک بنیاوی حیثیت رکھتی ہے۔

شہاب دہاوی کے ہاں حدیہ اشعار اگرچہ روایت ہی کا انباع ہیں کیونکہ حمد کے موضوع کی عظمت کے سبب سے شاعر ذات احدیث کے بارے بیں ایک حد تک ہی جوالی تخیل سے کام لے سکتا ہے۔ عموماً شاعر اظہار کے لیے النجا کا قرینہ تلاش کرتا ہے۔ سرنیاز کو ذات اور اس کے حضور جھکانے کو کامبانی گردافتا ہے۔ شہاب دہاوی نے بھی حمدیہ اشعار بیں عموماً الحاح والنجا کا طریقہ ہی افتیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

قوم آسودہ منزل ہو ملے ول کو سکوں تیرگی دور ہو رستے سے، جلے صمح یقیں مشکلیں ختم ہوں دنیا میں سرفراز رہیں تیرے محبوب کے خادم تیرے قرآل کے امیں (۱) مشکلیں ختم ہوں دنیا میں سرفراز رہیں ایرے محبوب کے خادم تیرے قرآل کے امیں (۱) مشاب کی حمد میں قومی دردمندی کا پہلو بھی جھلکتا ہے۔ ان کی حمد گوئی کے بارے میں ابوالخیرکشنی کا بیان ہے کہ 'مسوج نسور کے اشعار میں تعلق باللہ کے ساتھ ساتھ اجھا کی رنگ بھی بوری طرح موجود ہے۔'(ے)

یدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اردوشعر و ادب کے پردان چڑھانے بیل فرہبی اصناف کا کردار بردا بنیادی رہا ہے۔ حمد، نعت، منقبت، مرثیہ، سلام اور نوحہ جیسی اصناف نے جہال ہمارے فرجی جذبات و احساسات کی ترجمانی کی وہیں ان اصناف کے ذریعے زبان و ادب کی بھی کچھ کم خدمت نہیں ہوئی۔ برصغیر میں ان اصناف سخن کا چلن تو اس قدر عام ہوا کہ مسلمان

شعرا کی بھی تخصیص نہیں رہی۔ شہاب دہلوی اردو کے ان شعراء کی صف میں شامل ہیں جو نعت کو وسیلۂ نجات اور مشکل ترین صنف سخن سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے:

مقصدی شاعری میں نعت سب سے مشکل صنف ہے جس پاک ہستی کا خدا خود مداح ہو اس کی تعریف کا خدا خود مداح ہو اس کی تعریف کا حق انسان کیا ادا کرسکتا ہے۔ اس راہ میں حزم و احتیاط ادر ادب و احترام بھی نہایت ضروری ہے کیونکہ خدائے ہے نیاز اپنے خلاف تو در بیرہ ونی کی بھی پروانہیں کرتا لیکن اپنے محبوب کی شان میں ذراسی گتاخی بھی اسے ہرگڑ گوارانہیں۔(۸)

واقعتا نعت وہ صنف بخن ہے جس میں کوئی نعت گو روحانی تجربے کے بغیر طبع آزمائی نہیں کرسکتا۔ عشق کی سرمتی، عقیدت کی فراوانی، بجر کی گرانی، دل و نگاہ کی خندہ پیشانی کے بغیر نعت میں سوز و گداز کی کیفیت پیدا نہیں ہوسکتی۔ نعت جذب صادق اور سوز دروں کی عرفانی پغیر نعت میں سوز و گداز کی کیفیت پیدا نہیں ہوسکتی۔ نعت جذب صادق اور سول کے اعلی پکار کا نام ہے جہاں اظہار کا مقصد حصول قرب شہر یار نہیں بلکہ خوشنودی خدا و رسول کے اعلی اور ارفع مراتب ہیں۔ جہاں اکھیا کہ میں خشک ہوجاتی ہیں گر طغیائی نہیں جاتی۔ یہی وہ لحہ کی اور ارفع مراتب ہیں۔ جہاں بھی بھی آگھیں خشک ہوجاتی ہیں گر طغیائی نہیں جاتی۔ یہی وہ لحہ کی وصال ہوتا ہے کہ یاد مدینہ اس کی بوری زیست کا ماصل قرار یاتی ہے۔

شہاب دہلوی کی نعت یاد مدید سے شروع ہوتی ہے اور دصال شاہ مدید پر اختیام پذیر ہوتی ہے۔ کب رسول میں عاشق، دیدار اور حسرت دیدار کی جن لذت آگیں کیفیتوں سے گذرتا ہے اور چیٹم و جین و دل کے جو جو تقاضے عاشق کو بیقرار رکھتے ہیں ان سب کا اظہار شہاب دہلوی کی نعت میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ شہاب دہلوی سجھتے ہیں کہ عشق نی کی فیض سے مضامین میں مہک بیدا ہوتی ہے تو تیرگی میں روشن، صحوا میں گلتاں اور استان میں حقیقت نظر آتی ہے۔ اُن کی نعت میں عشق کی سرشاری اور محبت کی مستی اور استان میں حقیقت نظر آتی ہے۔ اُن کی نعت میں عشق کی سرشاری اور محبت کی مستی اور بے خودی ہے۔ واردات قبلی کے بیان میں ازخود رفتگی کی کیفیت نہ صرف شاعر بلکہ تاری کے دل کو بھی گداز کردیتی ہے۔ ایسے میں شہاب اپنے دل کی کیفیت کہ یوں بیان کرتے ہیں:

طلب مدینے کی ہے جبتو مدینے کی اب آرزو ہے تو اک آرزو مدینے کی(۱۰) شہاب دہلوی کو نبی کریم کی ذات اقدس سے جوسیاعشق ہے اس کا فیض ہے کہ ان کی

نعت میں سوز ہے، تڑپ ہے اور عشق کا والہانہ بن ہے۔ حسرت دید کا ایک اعراز ملاحظہ ہو: جب تک امید دید ہے آتھوں میں وم رہے اتفا تو ہم یہ شاہ مدینہ کرم رہے(۱۱) جب تک امید دید ہے آتھوں میں وم رہے اتفا تو ہم یہ شاہ مدینہ کرم رہے(۱۱) شہاب کی نعت کا مستی میں ڈوبا ہوا یہ اعراز قاری کو عرفان مصطفیٰ کی اس پُرنور وادی میں لے

جاتا ہے جہاں تاریکیاں کافور ہوجاتی ہیں۔ عاشق صادق کی طرح ان کی نعت میں مہوری و ناصبوری کا انداز بھی ہے اور عقیدت و احرّام کا مہذب اظہار بھی۔ ان کی نعت گوئی کے بارے میں پروفیسر عاصی کرنالی کا بیان ہے:

شہاب صاحب کی تعین ان کے باطنی سوز و گداز کی آئینہ دار ہیں۔ ان کے جگر کا لہو ہے اور ان کی آئینہ دار ہیں۔ ان کے جگر کا لہو ہے اور ان کی آئی کے آنسو ہیں جو قطرہ قطرہ فیک کر حروف نعت کی صورت اختیار کرگئے ہیں۔(۱۲)

شہاب وہلوی کی نعت کا دوسرا اہم موضوع صفور کا سرایا و سیرت ہے۔ جس میں شاعر رسول پاک کی سیرت کے وہ پہلو سامنے لاتا ہے جن کا تعلق کردار سازی سے ہے۔ شاعر کو اسلامی تعلیمات اور تاریخ سے آگاہی نے یہ بصیرت عطا کی ہے کہ وہ آپ کی نضیلت و کاملیت کو بھی نگاہ میں رکھتا ہے اور بجزات کا بیان بھی کرتا ہے۔ شہاب وہلوی کی نگاہ عشق میں حضور وجہ تخلیق کا نئات ہیں، شافع محشر ہیں، شمع ہدایت ہیں۔ آپ کی ہدایت اور اسوہ حسنہ کی برکت سے انسان نے بستی سے بلندی کا سفر پلک جھیکنے میں طے کیا۔ آپ کی سیرت کے انباع کے اثر سے کرور طاقتور اور گوا شاہ بن گئے۔ آپ نے صحائے تخیل میں گلستان کی واغ بیل ڈالی۔ آپ کی فرات اقدس کے طفیل بوریا نشین ہمسر سلیمان، اور ذرے خورشید بن داغ بیل ڈالی۔ آپ کی ذات اقدس کے طفیل بوریا نشین ہمسر سلیمان، اور ذرے خورشید بن

آدمی نقا آدمیت پر سراسر انہام آپ نے ڈرے کو خورشید درختال کردیا خاکساروں کو عطا کی بادشاہی آپ نے بوریے کو ہمسر تختِ سلیماں کردیا(۱۳)

شہاب دہلوی کی نعت کا تیسرا اہم موضوع امت مسلمہ کے مصائب و مسائل ہیں جن کے است مسلمہ کے مصائب و مسائل ہیں جن کے لیے شاعر سرایا التجا بن کر فریاد کنال ہے۔ یہ انداز ان کے قومی طرز احساس کی نمائندگی کرتا ہے۔ نعت کا شعر دیکھیے:

اے شاہ ذی وقار نظرالتفات کی طب اسیر گردش آفات ہوگی(۱۲)
شہاب کی نعت سے مرمری گذرنا آمان نہیں، اس لیے کہ شہاب کے ہاں نعت ایک مزاج اور رویے کا نام ہے، اظہار اور آئین کانام ہے، تہذیب اور معاشرت کا نام ہے۔ نعت بی شاعر کی زندگی اور بندگی ہے۔ نعت بی اس کا عقیدہ اور حاصل زیست ہے اور وہ نعت بیں اپ شاعر کی زندگی اور بندگی ہے۔ نعت بی اس کا عقیدہ اور حاصل زیست ہے اور وہ نعت بیل اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے کسی عقلی دلیل یا معذرت خواہانہ رویے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ در حقیقت شہاب دہلوی نعت گوشعرا کے اس قبیلے کے فرد ہیں جو مدینہ یا اس کی یاد بیس گذرے ہوئے ایک لیے کو کو بھی عمر جاودال کے تبادلے میں دینے پر تیار نہیں۔ (۱۵)

سلام کا بنیادی موضوع اپنے مختفر دائرے میں وہی ہے جو مرفیے کا موضوع ہے لیمن واقعات کربلاء مصائب حسین و انصار حسین لیکن منفرد اشعار اور ردیف و قوانی کی بابندی کے ساتھ اس میں جولانی طبح کے دکھانے کی گنجائش کم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سلام کو وہ حیثیت و اہمیت حاصل نہ ہوسکی جو مرشے کوحاصل ہے۔(۱۲)

شباب دہاوی نے ''نزی اہلیت اطبار'' کے عنوان سے نو سلام کے ہیں۔ ان میں چھ سلام غزل کی ہیئت ہیں ہیں، باقی تین اپنے موضوع کے اعتبار سے سلام نہیں کہے جاسکتے بلکہ انہیں مدحیہ نظمیں کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ دونظمیں مسدس کی ہئیت میں ہیں، ایک حضرت علی کی ولادت کے موضوع پر ہے اور دوسری نظم میں حضرت امام حسین کے مناقب و مقاصدِ شہادت بیان کیے گئے ہیں۔ تیسری نظم کا سرعنوان مولانا مجمعلی جوہرکا یہ مشہور شعر ہے:

قبل حسین اصل ہیں مرگ بزید ہے اسلام زعمہ ہوتا ہے ہم کربلا کے بعد بین اصل ہیں مرگ بزید ہے۔ اسلام زعمہ ہوتا ہے ہم کربلا کے بعد بین اصل ہیں مرگ بزید ہے۔

شہاب کے سلاموں میں عقائد کی تیش اور محبت الل بیت کی تڑپ ہے گر درد انگیز بیرایہ کم سلام تین طرح کے بیرایہ کم سلام تین طرح کے بیرایہ کم ہوئے ہیں۔ شہاب کے سلام تین طرح کے موضوعات لیے ہوئے ہیں۔ شہدائے کربلاکی حق گوئی و بیباکی، غم حسین اور امت مسلمہ، اور مدح الل بیت۔

شہاب دہلوی اپنے سلاموں میں حزنیہ اور رٹائی کیفیات کو ابھارنے کی بجائے شہدائے کربلاکی قربانی کے عظیم مقصد کو نمایاں کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی ووعظیم انسان ہیں جو باطل قو توں سے عکرائے اور حق پرسی کی فقیدالمثال روایت قائم کر گئے۔ حبین کی قربانی کا ذکر در حقیقت ستائش انسانیت ہے۔ شہاب کہتے ہیں:

ہے رنگ فی یزید کا اور شمر ہے خموش ہے جرأت و جلال کی تصویر کون ہے کس سے دیاں کی تعبیر کون ہے (الا)

شہاب سمجھتے ہیں کہ صین ذہن نہیں ذہنیت کا نام ہے۔ حسین پابند شریعت و محافظ شریعت نہیں بلکہ سراسر شریعت ہیں۔ حسین سے محبت و عقیدت فرض ہے۔ اس لیے شہاب ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیتے ہیں کہ تم حسین کا اہتمام کرے۔ سلام کا اعداز دیکھیے: محریٰ انہیں جو جاں راہ حق میں ادا کریں مردہ انہیں جو شاہ کا ماتم بیا کریں رونا نم حسین میں اک فرض عین ہے گھر کیوں نہ فرض آنکھوں سے اپنی ادا کریں بلکہ ان کا خیال ہے:

1/1

## Marfat.com

مكن ہے پہلے مجلس ماتم بيا كريں(١٨)

جن جن صفول میں جمع ہوں مومن بروز حشر مراس میں اس میں جمع ہوں مومن بروز حشر مراس کے ہیں: ممر اس کے ہیں:

حسینیت کے مشن کو بھی تو رکھیں زندہ ہید کیا کہ اشک بہاتے رہیں برائے حسین (۱۹) اہل بیت اطہار سے والہانہ عشق کی بدولت شہاب اینے سلاموں میں نہ تو تعریف و توصیف کا

كوئى پہلو چھوڑتے ہیں ندفن كے تقاضوں سے پہلو تى كرتے ہیں۔

شہاب کی تصیدہ نگاری بھی عقیدت و اتباع رسول و آل رسول کے تالع ہے۔تصیدہ جس شکوہ و شوکت الفاظ، بلندی تخیل و معنی آفرنی، جگرکاوی اور مرضع کاری کے لیے مشہور ہے شہاب دہلوی اس کا حوصلہ اور عزم رکھتے ہیں۔ تبھی تو ان کے بارے میں ماجد قریش کہتے ہیں کہ "شہاب دہلوی جانشین حیدر دہلوی ہیں اور اپنی متزنم، رقصال اور کوٹر میں دہلی ہوئی کسالی زبان کے سبب بے حدمقبول ہیں۔ "(۲۰)

شہاب نے دو تھیدے لکھے۔ ایک "معراج نبوت" کے عنوان سے حضور اکرم کی مدح میں اور دومرا تھیدہ حضرت علی کی شان میں ہے۔ ابڑائے تھیدہ میں سب سے زیادہ اہمیت و اولیت مطلع کو حاصل ہوتی ہے اور تھیدے کی خوبی اور حسن مطلع میں ظاہر ہوتی ہے اس لحاظ سے شہاب کے دونوں تھیدوں کے مطلع ان کی شاعرانہ عظمت مہارت وفن کا بیتن شہوت ہیں۔ مطلع ملاحظہ ہوں:

فكرعقبى وغم وہر سے اعصاب منے شل كرد ہا تھا ابھى تغير ميں خوابوں كے محل(١١)

بند تھی کسن خیالات کی ہر را مکذر محشتہ ذہن پہ تھا تیرگی شب کا اثر (۲۲) دونوں مطلعوں میں شاعر تضاد و تجس کی فضا پیدا کرنے میں کامیاب رہا ہے۔

مطلع کے بعد تصیدے میں تشیب کی اہمیت ہے۔ قصیدہ معران نبوت کی تشہیب کی مطلع کے بعد تصیدے کی بہاریہ تشہیب سودا کے قصیدہ لامیہ کی یاد دلاتی ہے۔ اس تشہیب میں معنی آفرین بھی ہے اور استادانہ نکتہ بھی ، زور بیان بھی ہے اور قدرت کلام بھی۔ تشہیب کا موضوع مدح رسول سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت علی کی مدح میں کھے گئے قصیدے کی تشہیب اگر چہ مختفر ہے مگر تخیل کی بلند پروازی اور جدت ادا نے ابنا رستہ خود بنالیا ہے۔ گریز کی منزل تصیدہ کو کا امتحان ہوتی ہے اور کمال فن کا نمونہ بھی۔ دونوں قصیدوں میں گریز کے لیے شاعر نے متقد مین شعراء کی تقلید کی بجائے نیا رستہ تلاش کیا ہے۔ مط

تعیدے میں مدح کا حصہ شاعر کا اصل مقصد و کے ہوتا ہے۔ اردو کے بڑے بڑے

تصیدہ نگار شعراء پر جو الزام عاکد ہوتا ہے کہ تھیدے کا عنوان بدل دیتے سے پھے فرق نہیں پڑتا اور مدل کے جھے میں مبالغہ آ رائی سے اس قدر کام لیا گیا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھے کئے تھیدے اور نبی کریم کی مدل میں کوئی فرق نظر نہیں آ تا۔ شہاب کے تصاکد میں یہ کوتا ہی ہرگز نظر نہیں آتا۔ شہاب کے تصاکد میں یہ کوتا ہی کریم نظر نہیں آتی۔ انہوں نے حفظ مراتب کا انتہائی خیال رکھا ہے۔ تھیدہ معراج نبوت میں نبی کریم کے اوصاف خاص، نور مجسم، رحمت لقب، خیر البشر، رحمت کوئین اور عطائے حق کا تذکرہ کیا ہے، تو حضرت علی کی مدر کرتے ہوئے عقیدت و مودت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ مودت علی میں ان کا اہمب قلم رقصال ہوتا ہے تو تشبیہات کی ناورہ کاری عالم علیین کی سیر کراتی ہے۔ حضرت علی کی شان میں شہاب کی مدر گشری کا انداز دیکھیے:

ایک ایک لفظ بلاغت کا ہے گویا مظہر بھیے آئینے سے ہوتا ہے نمایاں جوہر صورت نیخ معانی ہیں تو الفاظ سپر فرط عشرت ہیں ہول گل جائے سے جینے باہر جس کی کوشش سے شمر بار ہوا دیں کا شجر جس کا ٹائی ہے کوئی اور نہ جس کا ہم سر(۱۳۳)

الله الله الله عقیدت مرے ہرمصرے سے الله کیا جوں جھلاتی ہے عقیدت مرے ہرمصرے سے کیوں نہ بے بس ہوں خوارج مرے فن کے آگے مدت مولائے جہاں میں ہے قلم یوں بے تاب جس نے سر وشمن اسلام سے کی جنگ قبول جس نے سر وشمن اسلام سے کی جنگ قبول وصی ختم رسل ہم نفس رحمت کل

حضرت علیٰ کی مدح میں انہی اشعار کو دیکھتے ہوئے پروفیسر ابوالخیر کشفی کو کہنا پڑا کہ ''حضرت علی سے متعلق تصیدے میں شہاب صاحب کہیں کہیں حد اعتدال سے گذر کئے ہیں۔''(۲۲)اور شاید انہی کے انباع میں ڈاکٹر مزل بھٹی بھی اینے لی ایج ڈی کے مقالے میں لکھتے ہیں:

یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ شہاب صاحب بربلوی مسلک سے تعلق بی نہیں رکھتے تنے بلکہ اس کے علمبردار اور پرچارک بھی تنے لیکن جیرت کی بات ہے کہ مسوج نسور بیل با اس کے کمی چھوٹے موٹے جھے بی بھی حضرت ابوبکر صدیق ، حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان کے حوالے سے کوئی ایک شعر بھی نہیں لکھا گیا۔ (۲۵)

میرے خیال میں یہ دونوں آراء تقید ادب کے دائرے سے نکل کر ذاتی پیند و ناپند
کے دائرے میں آجاتی ہیں کیونکہ اگر شاعر سے یہ مطالبہ شروع ہوجائے کہ فلال کی مدل کی
ہوتو فلال کی بھی ہونی چاہیے تو یہ غیر مختم سلمہ شاعر اور شاعری دونوں کے حق میں ٹھیک نہ
ہوگا۔ دوسرے محترم ڈاکٹر مزل بھٹی کا یہ کہنا کہ کوئی ایک شعر بھی خلفائے ٹلائڈ کے بارے میں
موج نور میں نہیں ملتادرست نہیں۔ موج نور میں شہاب کا شعر ملاحظہ کیجیے:

جراع راہ ہے ایک ایک جانشین نی یہ چاروں دین کے بینار ایک جسے ہیں(۲۱)

## Marfat.com

یا پھر حضرت عمر فاردق کی منقبت کا انداز دیکھیے:

بر حایا اہل حق کا دبربہ فاروق اعظم نے بلند اسلام کا پرچم کیا فاروق اعظم نے (۱۷) ان دونوں قصائد میں حسن طلب کا انداز نہایت مؤثر اور یا کیزہ ہے۔

شہاب دہلوی کی مرثیہ گوئی کے بارے میں اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ انہوں نے مرثیہ گوئی کی طرف کی مرثیہ گوئی میں اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ انہوں نے مرثیہ گوئی میں آغا سکندر مہدی کاعمل دخل اس طرح سے جس طرح شہاب دہلوی کا بہاولپور کی علمی و ادبی فضابندی میں۔شہاب خود کہتے ہیں

آغا سكندر مبدى ١٩٥٧ء بيل بهاولپور آئے۔ كلمه تعليم سے وابسة تھے۔ بہيں انقال كر كئے۔ انہوں نے بهاولپور بيل مرثيه كوئى كے ليے ايك فضا قائم كى۔ سب سے پہلے راتم الحروف سے دو مرفيے لكھوائے اور پھر خود بے در بے كئ مرفیے لكھے۔ (٢٨)

اس ضمن میں آغا سکندر مہدی کا بیان ہے: " محترم شہاب دہلوی صاحب، اہل زبان اور صاحب فن بین، دل میں ولائے محد وآل محمی تور ہے، اس لیے اللہ نے بہاولپور میں سب سے بہلے مرثیہ کہنے کا شرف انہیں کوعطا کیا ۔"(۲۹)

شہاب دہلوی نے دو مرجے کے۔ ایک حضرت علی کے حال میں جو ۲۹ بندوں پر مشتل ہے اور دوسرے مرجے میں شہادت امام حسین کا بیان ہے۔ ای مرجے کے ۲۲ بند بیار ہیں۔ یہ دونوں مرجے تاریخ اسلام کے دو ادوار کو موضوع بحث بناتے ہیں اور بیائیہ انداز میں کہے گئے ہیں۔ ان میں شاعر نے روایتی اجزائے مرثیہ کی پوری پابندی کی ہے۔ مراثی انیس کا رنگ جھلکتا ہے۔ ان مرثیوں میں سلاست و روائی ہے اور بعض ابیات اس قدر مؤثر ہیں کہ صاف میر انیس کی یاد دلاتے ہیں۔ شہاب نے اپ مرشیوں میں سراپا تگاری، ہیں کہ صاف میر انیس کی یاد دلاتے ہیں۔ شہاب نے اپ مرشیوں میں سراپا تگاری، رجزا محرکہ آرائی اور بیان شہادت کے اجزا کو کمال خوبی سے برتا ہے۔ ان کے مراثی کے قاری کو کہیں ان کے فن مرشیہ تگاری میں نووارد ہونے کا گمان نہیں گذرتا۔ ایک ہی وقت میں جب ان کے ہم عصر آغا سکندر مہدی جدید مرشیہ گوئی کی بنیادیں محتم کرنے میں معروف ہے، شہاب دہلوی نے مرجے کی قدیم روایت اور خصوصاً انیس کے اتباع کو نضیلت جانا۔

میری بیر سوپی مجھی رائے ہے کہ واقعات کربلا کے بیان کے برعکس حضرت علی کے عال میں مرثیہ کہنا نبتا زیادہ مشکل ہے کیونکہ بیان شہادت جناب امیر کے لیے مرثیہ کو ویسا میدان جنگ نبیں سجا سکتا جو کربلائی مراثی میں ہوتا ہے۔ پھر حضرت علیٰ کے حال میں اسباب شہادت بیان کرنا نہایت دقیق اور مشکل کام ہے۔ حضرت علی کے حال میں کیے گئے مرجے

میں چند مقامات ایسے بھی آتے ہیں جہال تاریخ کے نازک ترین واقعات سے مرثیہ کو کو ببرحال گزرتا ہوتا ہے۔ مرہم ویکھتے ہیں کہ شہاب اس مزل سے باسانی گذر گئے ہیں۔ تاریخ اسلام میں شہادت حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کی خلافت کا مسکلہ نازک ترین مسکلہ رہا ہے

اس کے بیان میں شہاب کا اعداز ملاحظہ ہو:

کو سب کو تھا خلافت حیدر یہ اتفاق ليكن في اليه بهي عقد جو شف وجه افتراق یہ فیصلہ تھا ان کے دلول یہ بہت ہی شاق وہ جاہتے تھے دین متیں میں پڑے نفاق جو اہل شر تھے رہتے تھے بھلا کب علی کے ساتھ البنة الل خير رب سب على كے ساتھ آئے نہ راہ داست یہ جب بانیان شر ان بر موا نه يند و تصبحت كا پكھ اثر جب جاه و مال و منصب و دولت به جو نظر نیکی کی بات کا ہو بھلا کیا وہاں گذر بير سوچ كر كه آئج نه آجائے دين ير غصے سے یاؤں مارا علی نے زمین یر(۳۰) اور آخر میں جب مخالفین نے امن و آشتی کے بجائے انتثار کی راہ اختیار کی تو حضرت علی نے

بھی، بقول شاعر مجبور ہوکے تھینے کی تکوار میان سے (۱۳) شہاب کا کمال فن رہے کہ واقعات کے اجمالی بیان میں ان جزئیات کو متخب کرتے ہیں جو تفصیلی بیان سے زیادہ دلوں کو متاثر کرتے ہیں۔

شہاب کا پہلا مرثیہ جو حضرت علی کے حال میں ہے اس میں انہوں نے پورے شعور، خلوص، تہم و ادراک اور مکمل غیر جانبداری کے ساتھ حضرت علی کے فضائل و مصائب بیان کیے ہیں مرکسی مرطے پر تاریخی حقایق سے انواف نہیں کیا۔حضرت علی کی مدح کرتے ہوئے جناب امير كى سيرت كے وہ نفوش سامنے لائے مجئے ہيں جو خاص وصف على ہيں۔ روايات كا پابندرہ کرشعر کبنا زیادہ مشکل ہے۔ بوری تاریخی صدافت کے ساتھ واقعات کو بیان کیا ہے مگر تمہیں بھی لب و لہجہ سیاٹ نہیں ہوتا اور نہ ہی قاری کی دلچین میں کی آتی ہے۔ مثلاً حضرت علی ا كا سرايا يون بيان كرتے بين:

" کفتگو کرے تو جھڑی اس کے لب سے پھول دست دعا انتھیں تو کھلے ہر در قبول چیثم کرم اٹھے تو مٹے نکبوں کی دھول اتھیں قدم تو پھول بنیں دشت کے بول ولبر بھی دیں بناہ بھی درد آشنا بھی ہے نفس رسول بھی ہے، وہ شیر خدا بھی ہے(۲۲)

كردار تكارى كے ضمن ميں عرض ہے كہ مرتيوں ميں دوطرح كے كردار ہوتے ہيں۔ ایک طرف نفس انسانی کو انتهائی شرافت اور دومری طرف انتهائی رؤالت کی تصویریں۔ ان تصویروں کو مدمقابل رکھ کر بیان کو مؤثر بنایا جاسکتا ہے۔ شہاب نے حسن وعلی کی شخصیت کے

## Marfat.com

جو مرقع پیش کیے ہیں وہ اخلاقی شاعری کا بہترین نمونہ ہیں مگر حسن اخلاق کا بید معیار ہرگز خیالی نہیں بلکہ حقیقی اور قابل تقلید ہے۔ نمونے کے طور پر بیہ چند بند ملاحظہ ہوں:

بہلے حضرت علی کی تصویر:

ہو فتح کا یقین کہ جوکھوں میں اپنی جان ہر حال میں حصول رضائے خدا کا دھیان متحی موت بھی حیات بھی اللہ کے لیے(۳۳)

شق ہو زمین جاہے گرے سر بیہ آسمان مختر رہے گلو بیہ کہ دشمن بیہ ہو کمان دلیے دل کی مختی کا کتاب مجھی اللہ کے لیے دل کی مختی کا کتاب مجھی اللہ کے لیے

حضرت امام حسین کی تصویر بول دکھاتے ہیں: دیں کے علاوہ بات کوئی مانتے نہیں

منظور ہو جو حق کی حمایت کا اہتمام حیائے بڑار بار سراسمیکی شام

ذرے کی تاب کیا مہ کائل کے سامنے

دنیا کے بادشاہوں کو گردانے نہیں وسواس آئے دل میں نہ آئے خیال خام وسواس آئے دل میں نہ آئے خیال خام برلیں ارادہ اور نہ جنیں بیجھے ایک گام شمشیر نے نیام میں باطل کے سامنے(۱۳۲۳)

شہاب نے دونوں مرشوں میں اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ واقعات کی ترتیب انمل اور بے جوڑ نہ ہو۔ ان کے ہاں بند متحد ہی نہیں مسلسل بھی ہیں۔ مثلاً حضرت امام حسین کے حال میں کہے گئے مرہے میں امام کی عظمت کردار اور سیرت کے مقدس نقوش واضح کرنے کے بعد شہاب قاری کو منطقی طور پر یہ بات سمجھاتے ہیں کہ حسین ایسے کردار کا مالک ہی ماحول راحت سے لکل کر وشت می میں ڈیرے ڈال کر باغ شریعت میں بہار لائے گا۔ پھر شہاب امام حسین کے منصب و منشاء اور دشمنوں کے قرموم ادادوں کا ذکر کرکے قاری کو منطقی طور پرمنزل محن کے قریب کردیتے ہیں۔ اس مقام پر حسین کا ظاہری اضطراب نمایاں کرتے ہیں کہ شہادت کے بعد پردہ نشینوں کو مصائب و مشکلات کا سامنا ہوگا۔ امام حسین کا اس مرطے پر حضرت زینب سے یہ کہنا:

میں جانتا ہوں طینت فوج بزید کو (۳۵)

کس قدر قرین حقیقت اور بلیغ اشارہ ہے۔ اس کے جواب میں حضرت زینب کی زبان سے سے کہلوانا:

مث جائیں راہ حق میں اگر ہم تو غم نہیں ہاشم کے گھر کی اڑکیاں ہمت میں کم نہیں (۳۹) نہ صف جائیں راہ حق میں اگر ہم تو غم نہیں ہے بلکہ حضرت زینب کے لب و لیجے میں سارا جلال علی کا ہے۔ ابھی اہام بین سے مصروف گفتگو تھے کہ دوسری طرف حضرت شہر باتو امام حسین کے حضور کے کہ دوسری طرف حضرت شہر باتو امام حسین کے حضور کی کھے کہ ذوسری طرف حضرت شہر باتو کی جو گفتگو رقم کی کھے کہ کے کا اذان جا ہتی ہیں۔ شہاب دہلوی نے اس موقع پر حضرت شہر باتو کی جو گفتگو رقم کی

ہے وہ جذبات نگاری و کردار نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ حضرت شہربانو کی اس گفتگو کو اردو کے ر ٹائی ادب میں خوشگوار اضافہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ حضرت زینب(س) کے لیجے میں جنہیں عصر عاشور کے بعد قافلہ سالار بنتا ہے رعب و جلال ہے تو اس کے برعش شہریانو کا لب و لہجہ سے بتا رہا ہے کہ وہ فخر نی سے مخاطب ہیں۔ حضرت شہر بانو کے دلی جذبات اور باطنی کیفیات ہر ہر لفظ اور مصرے سے ظاہر ہور ہی ہیں۔ حضرت شہر یا نو سرایا شرم و حیا اور پیکروفا بن کر امام کے مقام و مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھ کر گفتگو کررہی ہیں۔اس موقع پر مخلف کیفیتوں کو جس عمد کی سے گفتگو میں سمو دیا گیا ہے وہ بلاغت کلام کی بہترین مثال ہے۔ امام

نے شہر بابو کی طرف دیکھا تو ان کی کیا حالت ہے:

آتکھول سے جاری ہوگئی ندی فرات کی مجھ کو مجال جراکت اظہار رائے کیا مر آنگھول پر رکھوں گی میں ہر تھم آپ کا یہ خاکسار تالع فرمال ہے آپ کی قدمول میں آپ کے ہول سے قدرت کا ہے ظہور لوعدی موں آپ کی بیہ مجھے نخر ہے ضرور بیٹی ہوں شاہ کی میں شہنشہ کے کھر میں ہوں مبر وسکول سے دیکھول کی کرتے ہوئے جہاد محمر کو لٹا کے لول کی میں بھر دامنِ مُراد ہر ہر قدم یہ شکر کے سجدے کروں کی میں (۲۷)

مولا نے جب أرصر تك التفات كى نظریں جھکائے شرم سے بولی وہ باوفا مرضی ہو جو حضور کی جیبا ہو مدعا تن آپ کا سرآب کا اور جال ہے آپ کی زينب سأفخر تو مجھے حاصل نہيں حضور اسيخ نسب يه مجھ كو ذرا بھي نہيں غرور ید کیا ہے کم، شریک عمول کے سفر میں مول ٹابت کروں کی خود کو سزاوار اعماد جائيں کے ميرے بينے جو الانے تو موں كى شاد نوچوں کی بال اور نہ آئیں مجروں کی میں

جس طرح و اقعات نگاری، جذبات نگاری اور کردار نگاری کے عمدہ مرتعے شہاب کے مرتبول میں ملتے ہیں، اس طرح تکوار و رموار کے ضمن میں بھی انہوں نے جو بند لکھے ہیں ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شہاب ان فنون کی اصطلاحوں پر عبور رکھتے ہتے۔ تلوار کی تعریف میں نہایت مؤثر بند شہاب کے غزایہ مزاج سے بدی ہم آ جنگی رکھتے ہیں اور یہ بات مجی عیال ہوتی ہے کہ وہ روایت کا کس قدر احرام کرتے ہیں۔ نمونے کے طور پر دو بند ملاحظه مول - مثلاً تكواركى تعريف مين كيت بين:

یرواز اتی تیز که براه کر خیال سے ایی حسیس کہ مجھی نہ جائے مثال سے البرائے جب فضا میں تو مجھوب جاند ہو

اتی مہین دھار کہ باریک بال سے جات اس قدر جواب دے مملے سوال سے اس کی دمک سے تابش خورشید ماند ہو

ہو اشتہا تو کائے مرول کو بلا ہراس ہو کشکی تو خوں سے دشمن کا بے قیاس ہو آرزوئے وصل تو پوری ہو دل کی آس طنے یہ آئے گر تو کرے سب کو بدحوال نکلی اگر نیام سے تو سرخرو ہوئی(۲۸) ممنون اس کی ہر طلب و جبتی ہوئی

شہاب وہلوی نے اینے مراتی میں روائی مرفیے کے تمام لوازم کا خیال رکھا ہے۔ ان کے نزد یک حضرت امام حسین فی نے روز عاشور میثاق ازل بورا کیا ورند حسین مجبور ند تھے۔ شہاب کے مرتبوں کی خوبی رہے کہ انہوں نے صرف دو مرتبوں میں اس حقیقت کو نمایال کیا ہے کہ علی وحسین نے اپنے اپنے عہد میں تلمیل اسلام و اخلاق اور بقائے انسانیت کے کیے قربانی دی۔

منالع و مأخذ

ا مرزا تنوير الحن، مقاله ايم ال اردو١٩٨٣ء

المحمد اجمل بهنيء مقاله ايم فل

٣ ـ و اكثر مزمل بهنيء مقاله يي النج وي

المينهاب د الوي، موج نور ، مكتبه الهام، بهاول بور ١٩٤٧ء، ص ٥

۵۔ پرونیسر عاصی کرنائی، '' شہاب وہلوی نعت کوئی کے آئینے میں' سہ ماہی النربیر (شہاب وہلوی تمبر ۱۹۹۲ء) اص ۹۷

۲ حوج توره ص ۲۳

ے۔ برونیسر ابوالخیر کشفی، 'نشہاب وہلوی کی اولی شخصیت کے خدوخال'، سہ مائی النوبیر ۱۹۹۲ء، ص ۲۵

۸\_شهاب دانوی، موج نور، ص ۵

۹ عوج نود ، ص ۳۵

•ا\_الضاءص سي

الداليشايص شهم

١١- بروفيسر عاصى كرناني و شهاب والوى نعت كوئى كے آكينے من ، ص ١٩

۱۳ سفوج توزیص ۲۹

١٦ ـ اليناءص ٢٩

10- پرونیسر ابوالخیرکشفی، ''شہاب دہاوی کی ادبی شخصیت کے خدوخال''، ص ۴۵ ۱۷۔ شارب ردولوی، ''انیس کے سلام''، انسیسس شیساسسی مرتبہ کو پی چند نارنگ، ایجیشنل پیاشنگ ہاؤس، دہلی،

المهامي ولمت

21-24-012-12

١٨\_الفياءص ٢٧\_٥٥

19 موج توره ص ٨٠

۲۰ ـ ماجد ترین، دبستان بهاول بور، اداره مطبوعات آ نآب مشرق، بهاول بور، ۱۹۲۲م من ۲۸۸

٣٨\_الينا، س ١٣٨\_١٣٨

الا موج نود ، ص ۹۷ ٢٢\_الفِياً، ص ١١٠ ٢٣\_الصّاءص ١١٥٠١١١٥١١١٥١١ ٢٧ - يرونيسر ابوالخير مشفى، "شهاب د الوى كى اد لى شخصيت كے خدوخال"، ص ٢٧ ۲۵۔ ڈاکٹر مزل بھی، شھاب دھلوی حیات اور کارنامے، مقالہ بی ایج ڈی، ص ۱۲۲ ۲۲ موج تور، ص ۲۲ ۲۷۔ شفرات فکر شهاب، مہ مائی النربیر،۱۹۹۲ء، ص ۲۹۰ ۲۸\_شهاب د بلوی، بهاول پور میں اردو ، ۱۹۸۳ء ، ص ۲۱۵ ٢٩ ـ آغا سكندر مهدى، "جو ملا محصكوده توفيق البي سے ملا"، مرتيه معلى، جلد اول، حقى آفست يريس، كراچى، صاا ۳۰ موج توره ص ۱۳۲۱ ۱۳۲۱ الا\_الفِناءص ١٣٧ ٣٢ \_اليفاء ص ١٢٢ ٣٣ \_الفِناءص ١٢٩ مهر اليناء ص ١٦٢ - ١٢٢ ٣٥ \_الينا، ص ١٢٩ ٣١ ـ الضاءص الما ٢٢ ـ الينا، ص ١٢ ١١ ٢١ ١٢ ١٢



### Marfat.com

# ا د بی ساختیات

#### پروفیسر جمیل آذر الا

سٹر کیرازم (Structuralism) کا اردو میں ترجمہ سافتیات کیا گیا ہے اور اب بہی استعمل ہے۔ اردو کے جن ممتاز نقادوں نے سافتیات کے نظریہ کو برصغیر میں متعارف کرانے اور فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا ان میں ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر گوئی چند اور ڈاکٹر تنہیم اعظمی سرفہرست ہیں اور اب یہ موضوع ایک مانوس نظریہ بن چکا ہے۔ تاہم قدرے پیچیدہ پیرایۂ اظہار کے باعث ادب کے بعض قار بین اب بھی یہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ سٹر کیرازم بالآخر ہے کیا؟ نیز یہ کہ اردو تقید میں اس کا مستقبل کھے ہے بھی یا نہیں؟

دراصل ساختیات ایک ایما زادیہ گر ہے جو دنیا کے بارے بین نیا تصور عطا کرتا ہے، لین دنیا اشیاء سے نہیں رشتوں (Relations) سے بی ہے۔ کوئی بھی ناظر جب کی شے کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اس بیل رشتوں سے اپنے میلانِ طبع کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور طاش کرلیتا ہے، سے اس ک'' تخلیق'' ہے۔ لہذا یہ دنیا کچھ ایسے ہی بنیادی رشتوں سے عبارت ہے نہ کہ چزوں سے ۔ سوچ کا یہی پہلا اصول ہے جے ہم ساختیاتی (Structuralist) کہہ سکتے ہیں۔ ہم کی ہی ہتی یا تجربہ کی اہمیت کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ وہ اس سٹر کچر (ساختیہ کے ساتھ پیوست ہو کر ہمارے ساخ نہ آئے جس کا کہ وہ حصہ ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ساتھ پیوست ہو کر ہمارے ساخ نہ آئے جس کا کہ وہ حصہ ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ آپ کے ساخت ایک نظم ہے۔ اب نظم کے اندر جتنے بھی اجزا استعال ہوئے ہیں وہ اس اور علامتوں وغیرہ کے رشتوں سے بن کر وجود میں آتا ہے۔ یہ اجزا یا عناصر اپنے ساختیہ سے اہر اپنی اہمیت کو کھو بیشتے ہیں۔ شلا کمی ساختیہ میں کوئی استعارہ استعال ہوا ہو آپ تو اس بہر اپنی اہمیت کو کھو بیشتے ہیں۔ شلا کمی ساختیہ میں کوئی استعارہ استعال ہوا ہے تو اس ستعارے کی اہمیت اس تخلیق کردہ نظم یا اضافے کے اندر پھوٹی ہے۔ اس سے علیحہ ہو کر اس کی حثیت بدل جائے گی۔ مثال کے طور پر کمی ادبی ساختیہ میں بلکہ اس فرد یا شے کے طور پر استعال ہوا ہے تو عام کما نہیں ہوگا جے ہم عموماً دیکھتے ہیں بلکہ اس فرد یا شے کے لیے بر استعال ہوا ہے تو عام کما نہیں ہوگا جے ہم عموماً دیکھتے ہیں بلکہ اس فرد یا شے کے لیے بر استعال ہوا ہے تو عام کما نہیں ہوگا جے ہم عموماً دیکھتے ہیں بلکہ اس فرد یا شے کے لیے

ى B-877 ئىل ئىڭ ئادىن، راولپىندى

استعال ہوا ہوگا جے ہم نفرت سے دیکھتے ہیں۔ ساختیات میں ہمیں دنیا کا ایک نیا تصور ملتا ہے کہ بید دنیا مختلف قوموں، گروہوں، نسلول اور رنگول کے رشتول اور روابط سے بن ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوست ہیں۔ رشتوں کا یہ جال ہمیں دنیا کا ایک سڑ کچر دیتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے دنیا کے نقتے یر غور کریں تو شال کا وجود جنوب سے اور مشرق کا تشخص مغرب سے قائم ہے۔ ان خوبصورت میوی مقابلات (Binary Opposites)سے دنیا کا سر پجر تفکیل یاتا ہے۔ اس طرح اتوام عالم کے مختلف افراد ایک دوسرے کے ساتھ ادب و ثقافت، صنعت و تجارت، سیاست و معیشت، رنگ ونسل اور لین دین کے پیم رشتول سے بندھے ہوئے ہیں۔ دنیا کا بھی سڑ کچر ہمارے فہم و ادراک میں آتا ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائیل فون نے اس دنیا کو گلوبل ویک کا نیا سٹر پھر عطا کیا ہے۔ سٹر پھرازم کا بیمل جامد، ساکن یا تھہرا ہوا نہیں ہے بلکہ مسلسل اور پیم تخلیق در تخلیق کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہماری دنیا میں آئے دن نت نی ایجادات وجود میں آربی ہیں۔ بیل گاڑی سے موٹر کار، ریل گاڑی اور ہوائی جہاز کا سفر فی الحقیقت سٹر پجرلزم ہی کا سفر ہے۔ رسم و رواج کولیں تو فرش پر بیٹھ کر کھانے سے الے كر ميزكرى ير بينے كر كھانے، كي مكانوں سے كي مكانوں ميں رہے، شلوار كرتے سے کوٹ پتلون پہننے تک کاعمل ہمارے معنوع سڑ پجرز کو پیش کرتا ہے۔ ای طرح شاعر تھم کہتا ہے تو وہ اپنی شاعرانہ وانش، جذبے اور جھیل کی مدد سے دیومالائیں تخلیق کرتا ہے، زبان کو استعاراتی اور علامتی حسن عطا کرتا ہے۔ وہ اپن تخلیق بین الیی فکری زبان استعال کرتا ہے جو انجام کار بنی نوع انسان کا مشترکہ اٹائہ بن جاتی ہے۔ شاعر کے پاس ساخت کاری کا فن قدرت کی طرف سے عطا کردہ تحقہ ہوتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر تخیل، وجدان اور جذبے کا اظہار زیادہ از استعارہ، علامت اور اسطور میں کرتا ہے۔ بیرسب اس کے کوڈز لینی کنائے، اشارے، رموز اور ضوابط بھی ہیں اور بلڈنگ بلاک یعنی ساختی قالب بھی جن سے وہ ایک نی دنیا کی ساخت كرتا ہے۔ اس ليے اسے ميكر يا صناع بھى كہا كيا ہے۔ وہ اپنى شعرى ونيا بل اليے کردار تخلین کرتا ہے جو آفاقی خصوصیات کے حامل ہوجاتے ہیں۔ چوسر(Chaucer) نے چدہویں صدی عیسوی میں ایسے کردار وضع کیے جو کئی صدیاں گذرنے کے بعد بھی آج کے كردارمعلوم موت بين بياس كالخليقي قوت بى كا اعجاز ہے۔

ادب میں نظریہ ساختیات کو مروج ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گذرا۔ اس نظریہ کو ادب میں بطور تقید فروغ دیے میں فرانس کے دانشور نقاد رولال بارت (Roland Barthes) کا بڑا حصہ ہے، لیکن رولال بارت تک کینے سے پہلے ہمیں ایک ایسے ماہر لمانیات کا ذکر بھی

سی معنی کی ترسیل یا طے شدہ مقصد کا تعین یا سی علم کا ابلاغ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ہاں معنیٰ سے ماوراء، مقصد سے بالاتر، ابلاغ علم سے برتر تخلیقی عمل کا پیم تسلس ہے جس میں الفاظ و معنی کی ہم آ ہنگی اس طرح ہوتی ہے جس طرح برف اور بانی کی۔برف کے اندر بانی بندنہیں ہوتا بلکہ برف کی سل خود یائی بی ہوتا ہے۔ اس فتم کے لکھاریوں کو رولاں بارت اگریوین (Ecrivain) کا نام دیتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ادب کی تخلیق کا منصب اکریوین ہی ادا كرتے بيں۔ اس لكھت ميں معنى در معنى لائحتم سلسله ملتا ہے۔ بومر، كوئے، ڈانے، فيكسپير اور غالب وغيره اكريوين بين جنهين بالفاظ ديكر مصنف (Author) كيتے بين جبكه اكريونت كو جم سکریٹ رائٹر یا (Scripteur) کیہ سکتے ہیں۔ رولال بارت سے بہت عرصہ قبل ڈی کوئٹی (De Quincey) نے لکھت کو دو حصول میں تقلیم کیا تھا۔ وہ لکھت یا ادب جس کا منصب تر میل علم ہے اسے " ادبیات علمیہ " (Literature of Knowledge) کہتا ہے اور وہ اوب جس كا منصب تحريك، ادراك، ابهام، وجدان اور جمالياتى خط كشى موتا ہے اسے وہ " ادبيات محركة (Literature of Power) كا نام ديتا ہے۔ اول الذكر تحريروں ميں فلف، نديب، سائنس، اقتصادیات، تاریخ، سوار کی نگاری، سفرنامه، سیاسیات اور اخلاقیات وغیره کے علوم، جبکه موخرالذكرين تمام فنون لطيفه، شاعرى، درامه، ناول، افسانه اور انشائيه وغيره شامل موت بير اس لکھت کو ہم دلائل و برابین کے علی الرغم وجدان (Intuition) اور بھیرت (Vision) سے اسیخ ادراک میں لاتے ہیں جو ظاہری معنیٰ سے ماوراء ہوتی ہے۔ ای لکھت میں معنیٰ درمعنیٰ کی پرتیں اور علم در علم کی شعاعیں ممودار ہوتی ہیں۔ادب محرکہ یا ادب مدرکہ کا ساخت کار ہی اگریوین ہے۔ جارس لیمب (Charles Lamb) نے ای کنتہ کے پیش نظر یہ بات کی کہ مجھ کتابیں ایس بو کتابیں بیں اور مجھ کتابیں ایس بو کتابیں نہیں بیں۔رولال بارت نے آگے چل کر انبی دو اقسام کی تحریروں کو پھر پڑھی جانے والی سیدھی سادی تحریر (Readerly) اور لکھی جانے والی ممری تحریر (Writerly) میں تقتیم کیا ہے۔ سیدھی سادی " پڑھی جانے والی ترین میں عوامی، ہر ولعزیز ادب شامل ہوتا ہے جسے قاری اینے وجدان کو استنعال کیے بغیر بلاتر دو پڑھ جاتا ہے، جبکہ دنکھی جانے والی " مجری تحریر قاری سے فکری سنجيدگى كا مطالبہ كرتى ہے كيونكہ اس كے مفاہيم كو گرفت ميں لانے كے ليے قارى كو اپنى بھیرت استعال کرنا ہوتی ہے۔ یکی وہ تربر ہے جو قاری کے سامنے معنیٰ کی نہ در نہ نقاب کشائی کرتی ہے۔ "دیڈرل" تحریر کو قاری اپنا تخلیقی وجدان عمل میں لائے بغیر بس کے سفر میں، ریل گاڑی میں بیٹے ہوئے یا بسر اسراحت پر لیٹے ہوئے پڑھتا ہے جبکہ "رائٹرلی" تحریہ کو

كرنا ہے جے اكثر نقاد ساختيات كا اولين پيشرو كہتے ہيں۔ يه سوئٹر رلينڈ كا باشندہ فر دينڈ سوشيور (Ferdinand de Saussure) ہے جو کہ ۱۹۱۳ء شی پیرا ہوا اور ۱۹۱۳ء شی اس وار قائی سے کوئ کر گیا۔ اس نے لسانیات کے کنایاتی یا رمزی نظام کا سائنی طور پر نہ صرف گہرا مطالعہ کیا بلکہ ہمیں زبان کے براسرار عمل سے بھی روشناس کرایا اور ساختیات اور ساختیاتی تفید کو بنیادیں فراہم کیں جے آگے چل کر فرانس کے دانشور نقاد رولال بارت نے ساٹھ کی دہائی میں ادب باروں کی تفہیم میں مروجہ تقیدی اصولوں سے ہٹ کر ادب بارے کی ساختیات میں کوڈز (Codes) اور کونشز (Conventions) کے پیچیدہ نظام کو سجھنے کے لیے برتا کیونکہ اس کے نزد میک کوڈز لینی رموز و ضوالط اور کنونشز لینی رواجات ہی معنیٰ آفرین ہوتے ہیں۔ رولال بارت کے نظریة ساختیات پر گفتگو کرنے سے پہلے سوشیور کے لسانی نظام کی تفہیم ضروری ہے كيونكہ ساختیات كا زبان سے بہت گرا تعلق ہے۔ سوشیور نے زبان کے دو بنیادى العاد (Dimensions) مارے سامنے پیش کیے ہیں۔ ایک کو وہ لینگ (Langue) اور دوسرے کو عیرول (Parole) کا نام دیتا ہے۔ زبان کے بیہ دونوں ابعاد (Dimensions) ساختیاتی طور پر نشودنما پاتے ہیں اور ساج میں ذریعہ ابلاغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لینک کو آپ عرف عام علی بیر کہہ سکتے ہیں کہ بیہ تجریدی زبان (Abstract Language) کا نظام (System) ہے جس میں تواعد زبان اور الفاظ لینی صرف و نحو وغیرہ شامل ہوتے ہیں اور پیرول وہ گفتار (Speech) ہے جسے افراد روزمرہ کی گفتگو، بات چیت، معاملات، لین دین، تبادله خیالات کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ محسوس طور پر عمل میں لاتے ہیں۔ سوشیور نے اس بات كو زيادہ واضح كرنے كے ليے اسے شطرنج كے كھيل سے تثبيہ دى ہے۔ شطرنج كے كھيل کے چھ ضا بطے، قانون اور کیے ہوتے ہیں جو تجریدی طور پر ہر کھلاڑی کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور دوسرا عمل شطرنج کھیلنے کا ہے جو کھلاڑی انفرادی طور پر مھوس شکل (Concrete Form) میں کھیلتے ہیں۔ شطریج کے ضابطے، کلیے اور اصول شطریج کے عملی کھیل سے ماوراء تجریدی شکل میں ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھنہیں سکتے لیکن شطریج کاعملی کھیل مارے سامنے تھوں شکل میں ہوتا ہے جے ہم د کی سکتے ہیں۔ یہاں کھلاڑی اپنی ذہانت، جالا کی اور ہشیاری سے خطری کے مہروں کو چلاتا ہے۔ یوں اصول اور ضابطے تجریدی طور پر شطری کی جالوں سے ماوراء بھی ہوتے ہیں اور مہروں اور جالوں کی مھوس شکل میں اس سے وابستہ بھی ہوتے ہیں۔ یک حال زبان میں "لیک" اور "بیرول" کا ہے۔ لیک کی ساخت اجماعی ساجی نظام سے تخلیل باتی ہے۔ اس کے تمام ضابطے کلیے یا گرائمر (صرف ونحو) اجماعی لاشعور تخلیل

The poet has not ■ "Personality" to express but a particular medium,....

اور اس بات پر سب منفق ہیں کہ شاعر کا میڈیم یقیناً زبان ہے۔ زبان سے ہی اسلوب بنا ہے اور ای سے شاعر دوسرے شاعر سے مختلف ہوتا ہے، لیکن ہم کسی بھی صورت میں مواد یا معنیٰ سے صرف نظر نہیں کرسکتے۔ اگر لکھت لکھتی ہے تو پھر آ کے چل کریہ بھی کہنا پڑے گا کہ معنیٰ لکھتا ہے لکھت نہیں۔ بیاز اور جراب کی دو متفاد تمثالوں (Disparate Images) سے معنیٰ کو گرفت میں لینے کی مثال کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ پیاز میں فطری طور پر نشوونما بانے کی قوت موجود ہے جبکہ جراب اس عضر سے محروم ہے۔ یقینا پیاز کی پرتبل کھولنے کے بعد کچھ برآ مر نہیں ہوتا اور ایہا ہونا بھی نہیں جا ہے کیونکہ بیاز تو بذات خود بیاز بھی ہے نیج بھی۔ وہ خود وجود بھی ہے اور روح بھی۔ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیاز کے اندر کھے جیس؟ معانی تو تہ در نہ ذوق نمو کی صورت ہماری نظروں سے او بھل، جھے ہوتے ہیں۔ ہم ان معاتی کو صرف اسینے وجدان سے سمجھ سکتے ہیں اور چھم بھیرت سے دیکھ سکتے ہیں۔ لکھت سے لکھاری کو خارج كردين كالمعنى توبير مواكه بم اكر كائنات كو ايك كصت سجه ليل توبير كائنات بغير خالق ك متصور ہوگی، جبکہ خالق اور کا مُنات کا رشتہ ازلی و ایدی ہے۔ جب کا مُنات تہیں تھی خالق کا مُنات تب بھی تھا۔ اس طرح جب لکھت تہیں تھی لکھاری پھر بھی تھا۔ ہر لکھت کے بیچھے اس کے لکھاری کا وجود، ذبین اور روح موجزن ہوتی ہے ۔ ای کیے تو سینٹ ہو (Saint-Beau) نے کیا تھا کہ "Tel arure, Tel Fruit" کہ جب ہم درخت کو جان لیں مے تو چکل کو بھی جان کیں گے۔ لکھاری کے بغیر کوئی لکھت وجود میں آ ہی تبیں سکتی۔ البتہ جس طرح کا تنات علیق مل سے ہمہ وقت گذر رہی ہے جو دوما دم صدائے کن فیکون سے عبارت ہے ای طرح لکھت بھی اینے وجود میں آنے کے بعد مسلسل تخلیق در تخلیق کے عمل سے گذرتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ لانتائی ہے۔ میری دانست میں کبی رولال بارت کا موقف ہے۔ ایک اعلیٰ یابیہ کی لکھت وہی ہوئی ہے جس کے اندر معنیٰ آفرین کی روح ہمہ وقت موجود ہو۔

کرتا ہے۔ یہ غیر مرئی تجریدی شکل کی حامل ہوتی ہے جبہ پیرول تھوں شکل میں افراد اپنی روزمرہ زعدگی میں استعال کرتے ہیں۔ پیرول کا اظہار چونکہ انفرادی سطح پر بیرونی طور پر ہوتا ہے اس لیے نوام چومکی کے الفاظ میں یہ مختلف النوع (Heterogeneous) معلوم ہوتی ہے جبہ لینگ جو پیرول کے مقابلے میں اولیت رکھتی ہے جم نوعی (Homogeneous) یا جم اصل ہوتی ہے۔ سوشیور کے لسانی نظام میں وال (Signifier) اور مدلول کا بھی بہت اہم کردار ہوتی ہے۔ مثلاً جب ہم لفظ درخت بولتے ہیں تو یہ دال ہے جو درخت کے زائی تصور کی طرف اشارہ کرتا ہے اور درخت مدلول (Signified) ہوتا ہے جس کا تصور ہمارے ذائن میں امجرتا ہے۔ یہ تمام الفاظ اور ان کے صوتی آ ہنگ ساتی، کونشز (رواجات) کے تحت کام کرتے ہیں اور دال مدلول کے نشانیاتی عمل اور رشتہ سے جو تصور (Perception) امجرتا ہے وہ وہی سئر کچر(ساختیہ) ہمارے ساخے آجاتا ہے۔

سوشیور کے بعد جس ماہر بشریات نے ساختیات کے نظریہ کو آگے بوھایا وہ فرانس کا ساختیاتی دانشور کلادلیوی سراس (Claude Levi Strauss) ہے۔اس کے نزدیک شاعر اپنی شاعرانہ دائش، ذہن اور فکر کے بل بوتے پر اساطیر تخلیق کرتا ہے جو انسان کے ذہن قدیم کو معاشرتی زندگی کے رشتے استوار کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ سوشیور کے ہال ساجی ساختیات میں جو کام لینگ اور پیرول کا ہے وہی کام ستراس کے بال اسطور اور زبان کا ہے۔ شاعر جے پہلے میکر (Maker) یا متاع کے نام سے یاد کیا گیا تھا۔ لیوی سراس کے ہال اب وہ سٹر پچر لسٹ (Structuralist) لینی ساخت کار یا صناع کے طور پر سامنے آ ا ہے۔ صناع این شاعرانہ دانش (Poetic Wisdom) سے انسانی رشتوں کے ساختے قدیم ذہن کے لاشعور میں پیداشدہ اسطور کی روشی میں بیش کرتا ہے۔ لوگ کس طرح اسطور میں سوچتے ہیں اور اس طرح اسطور سمس طرح لوگوں میں سوچتی ہے۔قدیم معاشرہ جسے وحش ساج بھی کہا جاتا ہے اسطور کی ساختیات بی سے اپنی ساختیات بناتا تھا۔ساج، قبیلہ اور خاندان کے ساختیے اساطیر کی ساختیات کا بیرونی اظہار ہوتے تھے۔ ان قبلوں کے اسیے ایے پرستشی نشانات (ٹوئم) ہوتے ستے جو ان کی سافتیات کی نشائدی کرتے ہے۔ اسطور کے ساتھ ہر قابل تصور رشتہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ اسطور انسانی گفتار کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہر فرد کا اسطوری تصور پیرول بن جاتا ہے کیونکہ وہ اپنا تمام فکری اٹاشہ انے اجھائی اسطور کی ساختیات یا باالفاظ ویکر لینگ کی ساختیات سے اخذ کرتا ہے۔ جب مجھی بھی اسطور کا اظہار ہوتا ہے تو وہ اینے اندر لینگ اور

#### IAM

## Marfat.com

سمی معنی کی ترسیل یا طے شدہ مقصد کا تعین یا سمی علم کا ابلاغ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ہال معنیٰ سے ماوراء، مقصد سے بالاتر، ابلاغ علم سے برتر تخلیقی عمل کا پیم تشکسل ہے جس میں الفاظ و معنی کی ہم آ ہنگی اس طرح ہوتی ہے جس طرح برف اور پانی کی۔برف کے اندر پانی بندنیس ہوتا بلکہ برف کی سل خود یاتی ہی ہوتا ہے۔ اس فتم کے لکھاریوں کو رولای بارت اگریوین (Ecrivain) کا نام دیتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ادب کی تخلیق کا منصب اکر ہوین ہی اوا كرتے بيں۔ اى لكھت ميں معنى در معنى لائختم سلسله ملتا ہے۔ بومر، كوئے، ڈانے، فيكسير اور غالب وغیرہ اکر ہوین ہیں جنہیں بالفاظ دیگر مصنف(Author) کہتے ہیں جبکہ اکر ہونت کو ہم سکریٹ رائٹر یا (Scripteur) کہہ سکتے ہیں۔ رولال بارت سے بہت عرصہ قبل ڈی کوئٹی (De Quincey) نے لکھت کو دو حصول میں تقیم کیا تھا۔ وہ لکھت یا اوب جس کا منصب ترسیل علم ہے اسے " ادبیات علمیہ " (Literature of Knowledge) کہتا ہے اور وہ ادب جس كا منصب تحريك، ادراك، ابهام، وجدان اور جمالياتى خط كشى موتا ہے اسے وہ " ادبيات محركة (Literature of Power) كا نام ديما بهد اول الذكر تحريرون عن قلف، ندبب، سأتنس، اقتصادیات، تاریخ، سوارخ نگاری، سفرنامہ، سیاسیات اور اخلاقیات وغیرہ کے علوم، جبکہ موخرالذكر مين تمام فنون لطيفه، شاعرى، درامه، ناول، افسانه اور انشائيه وغيره شامل موت بي-اس لکھت کو ہم دلائل و پراہین کے علی الزغم وجدان (intuition) اور بھیرت (Vision) سے اسیخ ادراک میں لاتے ہیں جو ظاہری معنی سے ماوراء ہوتی ہے۔ ای لکھت میں معنی درمعنی کی پرتیں اور عکس در عکس کی شعاعیں عمودار ہوتی ہیں۔ادب محرکہ یا ادب مدرکہ کا ساخت کار بی اکریوین ہے۔ جارس لیمب (Charles Lamb) نے ای کت کے پیش نظر یہ بات کی کہ مجھ کتابیں الی میں جو کتابیں ہیں اور مجھ کتابیں الی ہیں جو کتابیں نہیں ہیں۔رولال بارت نے آگے چل کر اہمی دو اقسام کی تحریوں کو پھر پڑھی جانے والی سیدھی سادی تحریر (Readerly) اور لکھی جانے والی مجری تحری کری (Writerly) میں تقتیم کیا ہے۔ سیدعی سادی " پڑھی جانے والی تحریر" میں عوامیء ہر ولعزیز ادب شامل ہوتا ہے جے قاری اسے وجدان کو استعال کے بغیر بلاتر ور براہ جاتا ہے، جبکہ دلکھی جانے والی " مہری تحریر قاری سے فکری سجیدگی کا مطالبہ کرتی ہے کیونکہ اس کے مفاہیم کو گرفت میں لانے کے لیے قاری کو اپی بصیرت استعال کرنا ہوتی ہے۔ یمی وہ تریر ہے جو قاری کے سامنے معنیٰ کی تہ در تہ نقاب کشائی کرتی ہے۔"ریڈرل" تحریر کو قاری اینا تخلیقی وجدان عمل میں لائے بغیر بس کے سفر میں، ریل گاڑی میں بیٹے ہوئے یا بسر اسراحت پر لیٹے ہوئے پڑھتا ہے جبکہ "رائٹرل" تحریر کو ادنی ساختیات پر گفتگو کرتے ہوئے رولال بارت آگے چل کر بیر کہنا ہے کہ ادبی ساختیہ یا سٹر پیمر، کوڈز اور کونشز سے مرتب ہوتا ہے اور بی اس کی شعریات (Poetics) بیں۔ ان میں استعارے، علامتیں، دیومالائیں، ذہنی رویے اور نقافتی رواجات سبھی شامل ہیں۔ بیام عناصر ای طرح غیر مرئی ہوتے ہیں جس طرح سوشیور کے ہاں لینگ کی صرف و نحو، اور جب ادبی ساختیه ظهور میں آتا ہے تو بیرتمام شعریات واضح، مرکی، طور پر ہمارے سامنے تن بارے کی شکل میں مرتب ہوکر نمودار ہوتے ہیں۔ جس طرح لینگ کو اجتماعی سند حاصل ہوتی ہے اس طرح کوڈز اور کنونشز کو اجتماعی لاشعور شرف قبولیت بخشا ہے لیکن جب بیہ تمام عناصر مرتب ہو کر ادبی ساختیہ میں منقلب ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت انفرادی سطح پر مختلف ہوجاتی ہے، بالکل ای طرح جس طرح گفتار (Speech) کی ہوتی ہے۔ وہ استعارے، علامتیں، اساطیر، زبنی رویے اور نقافتی رواجات جو ادبی سٹر پھر میں برتے جانے سے پہلے کوؤز اور کنونشز کے طور پر غیر مرکی ہوتے ہیں اولی ساختیہ میں ظہور پذیر ہونے کے بعد واضح شکل میں نظر آنے لکتے ہیں۔ مر اس طور پر کہ اس میں معنی کی لائختم تہیں عمودار ہوجاتی ہیں کیونکہ نه تو کوڈز اور کنونشز جامد بیں اور نه بی اولی ساختید۔ اولی ساختیہ کلیت (Wholeness) کا حامل ہوتے ہوئے بھی قلب ماہیت کے مل سے گذرتا رہتا ہے اور اس کا سارا انتھار قاری پر ہے۔ قاری جتنا زیادہ ذبین، ہاشعور، نقافتی اور تہذیبی رشتوں سے باخر ہوگا ادبی ساختیات کے متون اور ان کی شعریات استے ہی زیادہ معانی کا انشراح اس پر کریں گے۔ رولال بارت کے ساختیاتی نظریات کی آخری تھیوری بھی بہی ہے کہ ادب کوڈز کا سٹر پھر ہے لین (رموز کا ساختیه) جو پیش یا افاده طور طریقے سے ہٹ کر بڑی چیدہ ساتی، سیاس اور اقتصادی صورت حال کی غمازی کرتا ہے۔ کوڈز کارندول (Agents) کے طور پر عمل کرتے ہیں خواہ ہم ان کے بارے میں باخر ہوں یا نہ ہوں۔ ان چند معروضات کے بعد ہم سرسری طور پر کوڈز کے انٹر کیے (باہمی تعامل) سے جو ادنی ساختیہ بنآ ہے اس کا مشاہرہ منٹو کے مشہور افسانہ ''نیا قانون ' میں کرتے ہیں۔عنوان کے ساختیہ کے کوڈ کو اگر ہم کھول کر بیان کریں تو اس سے وہ معانی جارے سامنے آئے ہیں جو منگو کو چوان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں نہ کہ وہ قوانین و ضوالط جو قانون دان بناتے ہیں۔ مہال سنے قانون سے مراد برطانیہ سے ہندوستانیوں کی آزادی ہے۔ نیا قانون اس سودخوروں سے نجات ولا دے گا جوغریب معصوم لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ نئے قانون کے لاکو ہونے کے بعد گورے والی اپنے ملک کو چلے جائیں کے۔ یہاں نے قانون کے پیش یا افادہ مفہوم سے بہت کر بالکل نے معانی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ متن ہیں منگو کو چوان جہاں انفرادی سطح پر سٹر پجر ہے ایک ایسے شخص کا جو خاک پہرت کا،
پہری پہنے تا نگہ چلا کر اپنی روزی کما تا ہے وہاں وہ ایک کوڈ ہے آزادی کا، غیرت کا،
عزیت نفس کا، گوروں سے نفرت کا، باخر شخص کا، جبر کے خلاف آواز کا۔ ای طرح تا نگہ،
گھوڑا، سواریاں، گورا، پولیس، انارکلی، جیرامنڈی وغیرہ ایسے کوڈز اور کونشز ہیں کہ جن کو ڈی
کوڈ کرنے یا کھول کر بیان کرنے سے ہمارے سامنے سابی، سیای اور اقتصادی معانی کی پرتیں
کھلتی چلی جاتی ہیں۔ پس کوڈز کے ای انظر پلے سے ادبی ساختیہ تشکیل پاتا ہے اور ساختیاتی
فقاد کوڈز کی گر ہیں کھولنا چلا جاتا ہے۔

ساختیات سے متعارف ہونے کے بعد ہماری ادبی تنقید میں متعدد نئی لفظیات کا اضافہ ہوا ہے جن میں دال (Signifier)، دلول (Signified)، لینگ (Langue)، پیرول (Parole)، سٹر کچرازم، سٹر کچر، ڈی سٹر کچر، کوؤ، ڈی کوڈ، ساختیاتی فکر، جدیدیت، مابعد جدیدیت، بیس جدیدیت، ساختیاتی تنقید، ساخت شکنی، کونشز، لکھت لکھتی ہے لکھاری نہیں، رشتوں کا جال، نئی تنقید، مصنف کی موت وغیرہ شامل ہیں۔ ادب کی نشودنما کے لیے یہ خوش کن مسائی ہیں۔



## اردو قواعد نوليي كاتاريخي ليس منظر

#### دُاكثر محمد عطاء الله خان 🕏

اردو تواعد فاری قواعد کے زیر اثر مرتب ہوئی اور فاری صرف و نحو نے عربی کی تقلید کی۔(۱) اس طرح کویا اردو قواعد کی تشکیل بھی فاری کی وساطت سے عربی قواعد ہی سے ہوئی۔ اردو اور قاری دونوں ہند آریائی زبانیں ہیں لیکن ان دونوں زبانوں کی تواعد کی تشکیل ایک زبان کینی عربی کے اصول و قواعد کے اساس پر ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی قواعد پر اگرچہ سامی اثرات غالب ہیں پھر بھی ان کی قواعد ہند بور بی اثرات سے دامن نہیں بیجا سکیں۔ کیونکہ زبانیں پہلے وجود میں آئیں ہیں اور ان کی قواعد بعد میں بنتی ہیں (۲) اس کیے اردو زبان کی تواعد بھی زبان کی تفکیل کے بعد بن ہے۔ لبذا اس کی قواعد، اگر چہ سنسكرت تواعد كے تحت وضع نہيں ہوئی، پھر بھی زبان كے حوالے سے سنسكرت كے اثرات اردو

قواعد ير موجود بيل-

منتكرت زبان کے عظیم قواعد نویس یا بنی (۰۰% ق م) اور بوتانی زبان کے قواعد نولی ڈاؤٹی سی اس (۲۰۰ ق م) بالتر تیب دنیا کے پہلے (۳) اور دوسرے قواعد نولیس تنکیم کیے جاتے ہیں۔(") یہ دونوں آریائی زبانوں کے قواعد نولیں عظے۔ ان کے اصول قواعد سے اردو زبان اگرچہ بالواسطہ متاثر تہیں ہوئی بلا واسطہ ان کے اثرات ضرور ارود زبان پر پڑے ہیں۔یا نئی کے اثرات سنکرت کے حوالے سے اور ڈاونی می اس کے اثرات عربی کے حوالے سے ۔جس طرح عربی تحویوں پر بونائی تحویوں کے اثرات مرتب ہوئے ای طرح اردو اور فاری قواعد کے اصولوں یر ایک طرف عربی قواعد کے اثرات بیں تو دوسری طرف ہندآریائی قواعد نولیوں کے اثرات نظر آئے ہیں۔ بید دونوں ترکیبی زبائیں ہیں اور ان کی تفکیل میں فدكوره عظیم تواعد نوييول اور ال كے پیش روؤل كے اثرات بھی شامل ہیں۔

اسلامی کتے ایران کے بعد کوئی تین سوسال تک عربی کی گرفت ایرانیوں پر بردی منتھم ربی (۵) اور اس عرصے میں فاری زبان و اوب برعربی کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس

اسلام آباد ماڈل کائی برائے طلب، G-6/3، اسلام آباد

دوران عربی زبان و ادب کے تواعد بھی مرتب ہوئے۔ قرآن کریم کے نزول کے بعد عربول نے اپنی زبان میں توسیع و اضافہ کا سلسلہ روک دیا۔(۱) زبان کا معیار قرآن کریم کو قرار دیا گیا اور ظفائے راشدین کے زمائے سے ہی بہ ضرورت محسوس کی گئی کہ عربی کے قواعد مرتب کیے جا کیں۔ حضرت علی کے ایک شاگرد نے ان کے مشورے سے عربی نحو کی بنیاد رکھی۔(۱) ابوالاسود دویلی عربی زبان کا پہلا قواعد نولیں شلیم کیا جاتا ہے۔(۱) اس کے زمانے میں بونائی نحو کے عالم سطی نحوی اور دیگر بونائی نحویوں کے اثرات بھی عربی قواعد پر لازماً پڑے۔ علاوہ ازیں عبای عبد میں یونائی تراجم کے بھی عربی زبان وقواعد پر اہم اثرات مرتب ہوئے۔ علاوہ ازیں عبای عبد میں یونائی تراجم کے بھی عربی زبان وقواعد پر اہم اثرات مرتب ہوئے۔

اسلام کی ابتدائی تین صدیوں میں عربی قواعد کے مرتبین نے قابل قدر کاوشیں کیں۔
ابوالاسود کے شاگردوں نے اسے ترتی دی۔ خلیل ابن احمہ نے جو ایک ماہر قواعد نولیں سے عربی علم عروش کی بنیاد رکھی۔(۹) اس کے ایک ایرانی شاگرد ابوالبشر(۱۰) عمرو بن عثان بن قنم،
کی کتاب سیبویہ عربی کی پہلی با قاعدہ قواعد کی کتاب لشلیم کی جاتی ہے۔(۱۱) عہد عباسیہ کے اختیام تک بیثار کتب قواعد کھی جا چکی تھیں۔ اسلام سے قبل کلدائی، آرامی اور سریانی زبانوں نے فارسی زبان و ادب پر اپنے اثرات مرتب کیے شے (۱۲) لیکن اسلام کے بعد قرآن کی زبان عربی نے اس پر اس طرح اپنا اثر جمایا کہ اس کے بغیر فارس کا آگے چانا دشوار ہوگیا۔(۱۳) کبی حال اب اردو کا ہے کہ فارس کے بغیر وہ آگے نہیں بوھ سکتی اور عربی کے وہ اثرات جو فارس حال اب اردو کا ہے کہ فارسی کے بغیر وہ آگے نہیں بوھ سکتی اور عربی کے وہ اثرات جو فارس خربان میں رائخ ہو کھے ہیں، جیسے:

ا ـ مركب اضافى: الل نياز، واقعب راز، حكم شاه، تائد غيى

٢- مركب توصفي: سغر جسند

٣ ـ مركب تام، صدائ بلند، فصيح زبان

الماع بي الفاظ من يائ مصدري: سلامتي، صقائي، زيادتي

۵ سوالق و اداح : ب تظیر، با تدبیر، دولت مند، صنم کده

٢ ـ عربی الفاظ جن کے معنی فارس میں بدل سے: سیر، شمہ سبق

یہ وہ چند مثالیں ہیں جوعربی سے فاری ترکیب میں ڈھل کر اب اردو زبان کا حصہ بن چکی ہیں۔ عربی کے تین سو سال کے غلبے کے بعد، فاری زبان و ادب کی جب دوبارہ نشوونما شروع ہوئی تو اس پر عربی زبان کے اثرات عالب تھے۔سامانی عہد عکومت (۹۹۹۔۸۲۳) اس محکومت (۹۹۹۔۸۲۳) اس

کے بعد ترک، مخل، افغانی اور ایرانی خود مختار بادشاہوں نے اس کی تغیر و ترتی میں بھر پور حصہ لیا۔ فاری زبان جو دری کہلاتی تھی، سرکاری، علمی و اولی زبان کی حیثیت سے ایران، افغانستان، وسط ایشیائی مسلم ریاستوں اور برصغیر میں تقریباً ایک ہزار سال تک دنیا کی عظیم تہذیبوں کو چار چاند لگاتی رہی۔

فاری دری برصغیر پاک و ہند میں سرکاری، علمی اور تدریسی زبان کے طور پر انیسویں صدی تک رائج رہی۔ اردو زبان نے اس کی گود میں آنکھ کھولی، پروان چڑھی اور توانا ہوئی۔ اس کیے اردو قواعد کی تشکیل ان ہی خطوط پر ہوئی جن پر فاری قواعد استوار ہوئی تھی۔

متند آثار کے بوجب فاری زبان کی قدیم ترین تواعد کی کتاب السمعجم فسی معاییسر اشتعار العجم ساتویں صدی جمری کے معروف زبان شاس شمس الدین جحد بن تیں رازی کی ہے۔(۱۵) اینداء کتب لفت ش فاری زبان کے اصول کھے جاتے ہے۔ ایران ش فاری تواعد کی پہلی با قاعدہ کتاب عبدالکریم بن ابی القاسم کی قسواعدہ صسوف و نصو فسارسسی ہے، جو تحد شاہ قاچار کے عہد (۱۳۳۱۔۱۳۵۹ھ) ش تحریر ہوئی۔(۱۲) اس کتاب سے فسارسسی ہے، جو تحد شاہ قاچار کے عہد (۱۳۳۱۔۱۳۵۹ھ) ش تحریر ہوئی۔(۱۲) اس کتاب سے قواعد کی کتاب کھے تھے۔(۱۵) تا ہم اس سے ہی قبل فسر هنگ جھانگیسری نوشت قواعد کی کتاب کھے تھے۔(۱۵) تا ہم اس سے ہی قبل فسر هنگ جھانگیسری نوشت عضدالمدولہ جمال الدین حیین انحوی شیرازی کے دیباہے ش کھی، فاری قواعد (۱۴۰۹ء) کے عضدالمدولہ جمال الدین حیین انحوی شیرازی کے دیباہے ش کھی گئی کتاب رساللہ عبدالمواسع قواعد کی ایک اہم کتاب ہے جو عبدالواسع باشوی حیثی متحلم بہ خالص کی تھنیف ہے۔(۱۹)اس کتاب سرہویں صدی عیسوی تک اس موضوع پر پچاس سے زائد کتابیں کھی گئیں۔ (۲۰) ایران، کے بعد فاری قواعد پر بہت می کتابیں کھی گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف برصفیر بی سرہویں صدی عیسوی تک اس موضوع پر پچاس سے زائد کتابیں کھی گئیں۔(۲۰) ایران، عبدالرح معابوں فرخ نے اپنی تالیف دست ور جامع زبان فارسی ش اوا کتب تواعد کا ذکر عبدالرح معابوں فرخ نے اپنی تالیف دست ور جامع زبان فارسی ش اوا کتب تواعد کا ذکر ایس کی ہاہوں خرخ نے اپنی تالیف دست ور جامع زبان فارسی ش اوا کتب تواعد کا ذکر ایس کی ہاہوں خرخ نے اپنی تالیف دست ور جامع زبان فارسی ش اوا کتب تواعد کا ذکر ایس کی ہاہوں خرخ نے اپنی تالیف دست ور جامع زبان فارسی ش اوا کتب تواعد کی ایس اور ا

برصغیر میں فاری قواعد پر کتابیں لکھی جارہی تھیں گر اردو قواعد کی طرف کوئی توجہ نہ تھی۔ اردو زبان کے اولین قواعد نویس بور پی عیمائی مبلغین عقے۔ انہوں نے تبلغی، تجارتی اور سیائی متفاصد کے لیے برصغیر کی زبانیں سیکھیں اور اپنے ہم زبان اور ہم مسلک لوگوں کو یہ زبانیں سکھانے کے لیے برصغیر کی زبانوں کی قواعد مرتب کی۔ بید تمام کتابیں انہوں نے اپنی زبانوں

میں لکھیں، جن میں سے فرانسیی، ولندیزی اور انگریزی کتابیں زیادہ مشہور ہوئیں۔ بیہ تمام کتابیں یورپی زبانوں میں ہونے کے علاوہ لاطبی انداز قواعد نولی پر بنی تھیں، اس لیے ان کا خاطر خواہ اثر اردو زبان میں لکھی گئیں قواعد اردو پر نہ پڑا۔

انیسویں صدی بیل ان بیل سے چند کابول کے اردو تراجم بھی ہوئے، گر ان کا زیادہ تر مطالعہ تحقیق یا تنقیدی نظر سے کیا گیا۔ بہرحال، انیسویں صدی بیل جب برطانیہ نے برصغر پاک و ہند بیل حقیت متحکم کرلی تو اس نے اپنے سائی مقاصد کے تحت فاری زبان کی سرکاری حقیت فتم کردی تاکہ وسط ایٹیا، ترکی اور افغانستان سے فاری کے ذریعے ملمانوں کو تازہ خون نہ بل سکے۔ اس کے بعد برطانوی حکومت نے اردو کی ترتی بیل فیرمعمولی دلچیں لی۔ ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی نے اردو قواعد کی ایس ۱۹ کتابوں کی فہرست وی فیرمعمولی دلچیں مدی میں مغربی قواعد نویسوں نے کھیں۔ (۲۲) ان کے علاوہ بھی کتب قواعد کو انہوں نے جو انیسویں صدی میں مغربی قواعد نویسوں نے کھیں۔ نکورہ قواعد نویس چونکہ مغربی مصنفین سے، اس کے انہوں نے مغربی مصنفین سے، اس کے انہوں نے مغربی زبانوں بی کے اصول و قواعد کو اردو پر چیاں کردیا کیونکہ وہ اردو کے مزاج سے ان میں سے صرف ڈاکٹر جان گلکرسٹ اور گارساں دتا کی اردو زبان کے اینے مزاج سے واقف شے۔ ان میں سے صرف ڈاکٹر جان گلکرسٹ اور گارساں دتا کی اردو زبان

الل زبان میں سے انشاء اللہ فان انشاء پہلے قواعد نولیں ہیں، جنہوں نے عربی و فاری کا تتبع چھوڑ کر، اردو کی اپنی ہیئت پر فور کیا اور اس کے قواعد وضع کیے۔(۲۳) ان کے بعد انیسویں صدی میں متعدد کتب قواعد الل زبان نے تکھیں۔ ان میں سے ابواللیٹ صدیتی نے قواعد نولیوں کا خصوصی ذکر کیا ہے۔(۲۵) اردو زبان و ادب کی طرح انیسویں صدی میں اردو قواعد نولیوں پر بھی برئی قوجہ دی گئی جس کے سبب اردو قواعد نے ایک جامع صورت اختیار کرلی۔ بیسوی صدی میں اردو قواعد کی دری بہت کی کناہیں کھی گئیں جن میں سے مولوی فتح محمد خوان جائز حری کی مصباح القواعد، بابائے اردو مولوی عبدالحق کی قواعد اردو قواعد کی برئی ایمیت حاصل ہے۔ موجودہ اردو قواعد کی ڈھانچہ برئی حد تک انی کرائیوں پر قائم ہے اور یہ متندکت قواعد کا درجہ رکھتی ہیں۔(۲۲)

مغربی ممالک میں جدید لسانیات کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اردو قواعد کی جو کتابیں کھی گئی ہیں، ان میں سے ڈاکٹر عبدالرحلٰ بارکر کی تصنیف زیادہ اہم ہے۔ روس میں بھی چند ایک کتابیں اردو قواعد پر لکھی گئی ہیں جن تک ہاری رسائی نہیں ہوسکی۔ اردو زبان میں مکئی اور غیر مکئی قواعد نویسوں کی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، تاہم ابتک کوئی الیی قواعد مرتب نہیں ہوئی

ہے جو اردو کی تاریخی قواعد ہو اور جس میں اردو صرف ونحو کے بعبد ارتفاء کا جائزہ لیا گیا ہو۔ نیز کوئی الیکی کاوش بھی نہیں ہوئی ہے جس میں اردو سے تعلق رکھنے والی زبانوں کی قواعد کا نقابلی مطالعہ کیا گیا ہو۔(12)

ابتک اردو قواعد، عربی قواعد ہی کے روایق انداز پر قائم ہے جس کی اساس "معنی" ہے، جبکہ جدید قواعد ہیئت کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔(۲۸) اس لیے اردو قواعد کو آسان اور معقول بنانے کے لیے، دنیا ہیں ہونے والے جدید تجربات و تصورات کی روشی میں نئی کاوشیں کرنے کی اشد ضرورت ہے۔

یہاں اس امر کا ذکر بھی بے جا نہ ہوگا کہ اردو قواعد ایک حد تک فاری قواعد سے بھی متاثر ہے، لیکن چونکہ بیہ دونوں زبانیں مختلف ہیں اس لیے ان دونوں کی قواعد ہیں بھی نمایاں فرق موجود ہے۔

کابیات قواعد اردو کے مطابق ۱۹۸۵ء تک اردو قواعد و زبان سے متعلق کوئی ۵۵۸ کتب اور رسالے لکھے چکے تھے(۲۹) اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔اگر چہ آج اردو اور فاری قواعد میں براہ راست روابط نہیں، تاہم ان دونوں زبانوں کی قواعد پر جدید نسانیات اور عالمی قواعد نولی کے اثرات کیسال طور پر مرتب ہورہے ہیں۔فاری دستور نولی کو جدید چیلینیوں سے عہدہ برآ ہونے کے لائق بنانے کے لیے ایرانی سرتوڑ کوشش کررہے ہیں۔ اردو قواعد کو مربوط بنانے کی طرف بھی توجہ دینے کی ابھی ضرورت باتی ہے۔

### منالع و مَاغذ

ا ابواللیث صدیقی، جامع القواعد (حصه صرف)، مرکزی اردو بوردٔ، لا بور، ۱۹۵۱، ص ۱۹۲۷ ۲ فرمان نتی ری، تدریس زبان اردو، مقتره تومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۸۲ء ص ۱۸۳ ۳ ابواللیث صدیق، جامع القواعد، حصه صرف، ص ۱۳۸ ۲ ابینا، ص ۱۳۹

۵-فان محمد عاطف، تناریخ زبان و ادبیات فارسی، نشاط آفسٹ پرلی، ٹانڈہ، فیض آباد (بھارت)، ۱۹۹۰، م ۲۱ ۲-ابن ندیم، الفھرست (اردو ترجمہ)، ادارہ نقافت اسلامیہ، لاہور، طبع دوم، ۱۹۹۰، ص ۱۱ ۷-الینا، مل ۱۰۵

٨ ـ الينا، ص ١٠٤

٩ \_ الينياء ص ١١٢

• ارابيناً، ص ١٢٩

اا\_ابوالليث صريقي، جامع القواعله (حصه صرف)، ص ١٢٥

۱۲ ـ خان محمد عاطف، تاریخ زبان و ادبیات فارسی، ص ۱۹

١٩\_اليناً، ص ١٩

۱۳ رايضاً، ص ۲۳

۵۱ ـ سیدحسن صدرالدین جوادی، دست و رنویسی فارسی در شبه قاره ، مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکتان،

اسلام آباد، ۱۹۹۳ء، ص ا

٢١ ـ اليناء ص٢

ےارای*ضاً، ص*۳

۱۸\_الينا، ص

9ارايضاً

٢٠\_الضاءص ١-٢٠

۲۱\_عبدالرجیم بهایون فرخ، ومستسور جسامسع زبسان فساومسسی، مؤسسه مطبوعات علی، تیران، ۱۳۳۸ خودشیدی، ص ۲۹ (مقدمه)

۲۲\_ بجمن شلزے، هندوستانی محرائصر، مقدمه از ابواللیث صدیقی، مجلس ترقی ادب، لا ہور، ۱۹۷۷ء ص۲

٢٣ \_اليناءص ١٣ \_١٣

٢٣ راينا، ص ٢٣

۲۵ \_اليناً، ص ۲۳

٢٦\_الفناءص٢٣

٢٤ ـ ابوالليث صديقي، جامع القواعد (حصه صرف) ص ١٨٠

۲۸\_عبدالسلام، عمومي لسانيات، رائل پارك كمينى، كراچى، ۱۹۹۳م، ص ۱۲۸

۲۹\_ابوسلمان شانجهانپوری، سحتابیات قواعد اردو ، مقتره تومی زبان ، اسلام آباد ، ۱۹۸۵ مس ۸۸

\*\*\*

## محاسن وعيوب شعر

#### نیساں اکبر آبادی 🛪

چیدہ چیدہ محاس وعیوب شعر پرمشمل مخضرمضمون صاحبانِ ذوق کے لیے حاضر ہے۔ سب سے پہلے میں قافیہ اور ردیف پر روشنی ڈالوں گا۔

قافیہ پر میراسمون بینام آشنا کے گذشتہ شارے میں جھپ چکا ہے۔ اس لیے اس مضمون میں صرف قافیہ کی ابتدائی بات بتائے پر اکتفا کروں گا۔ قافیہ سے وہ ہم حرکت اور ہم اعراب الفاظ مراد بیں جو کسی غزل یا نظم کے مصرعہ اول اور مصرعہ ٹائی میں ردیف سے پہلے لائے جاتے ہیں۔ قافیہ چند قبود کا پابند ہے۔ کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ردیف کے بغیر بھی قافیہ کا استعال ہوتا ہے اور الی صورت میں اسے غیر مردف کہتے ہیں۔

رد ليف

قافیہ کے بعد جو الفاظ لائے جاتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں خواہ وہ ایک لفظ ہو یا ایک لفظ ہو یا ایک لفظ ہو یا ایک علم بدیع

وہ علم ہے جس میں صالع لفظی اور صالع معنوی کا بیان ہوتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سے طریقے ایسے ہوتے ہیں جن سے کلام میں مُسن اور خوبی پیدا کی جائے۔ صالع لفظی اور صالع معنوی کو صالع بدائع بھی کہتے ہیں۔

صنعت تضاد

اس کو کہتے ہیں کہ جب دو لفظ ایک دوسرے کی ضد شعر میں استعال کیے جا کیں۔مثلاً جراُت کا شعر ہے:

جب آئے گھر میں تو جا بیٹھے بام پر تم واہ اللہ اتار پڑھاؤ لگا جو دل تو بتانے گئے اتار پڑھاؤ اس شعر میں آنے کی ضد جا بیٹھنا اور اتار کی ضد چڑھاؤ صنعت تضاد ہے۔ اس شعر میں آنے کی ضد جا بیٹھنا اور اتار کی ضد چڑھاؤ صنعت تضاد ہے۔ 332-F 🌣

صنعت مقابليه

الی صنعت کو کہتے ہیں جس میں مصرعہ اول میں تو کوئی تضاد یا مقابلہ نہ ہو گر مصرعهٔ نانی میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ مثلاً

ترک مطلب نے کیا ہے ہے تیاز ہاتھ کھینچا، پاؤل پھیلاتے ہیں ہم

اس شعر کے پہلے مصرع میں کوئی تضاد یا مقابلہ نہیں، لیکن مصرعہ ٹانی میں ہاتھ کے مقابلہ میں یاؤں اور تھینجنے کے مقابلہ میں پھیلانا لایا گیا ہے۔

صنعت مراعات النظير

کسی ایک چیز کے لوازمات اور اس کی مناسب چیزوں کو کلام میں اس طرح جمع کریں کہ ان کی آپن میں مناسبت ہو جیسے ہاغ کے مناسبات گل، بلبل، نرگس، خار وغیرہ۔ مثلاً غالب کا شعر:

گر نہیں گہت گل کو ترے کوچہ کی ہوں کیوں ہے گرد رہ جولان صبا ہو جانا اس مصرع ہیں گہت اور کل کو صبا سے اور کوچہ کو گرد سے مناسبت ہے۔ صنعت مزاوحہ

کلام میں دو الفاظ ایسے لائے جائیں کہ ان کے معنی شرط و جزا کے طور پر ترتیب دار آئیں۔ مثال کے طور برکسی استاد کا شعر ہے:

آہ کھے تو آن جاتی ہے اور نہ کھے تو جان جاتی ہے اور نہ کھے تو جان جاتی ہے

صنعت ارصاد

شعر کے شروع میں ایبا لفظ لایا جائے کہ اس سے بید معلوم ہوجائے کہ مصرعہ ٹائی کے آخر میں کونیا لفظ آئے گا، لیکن میہ جبی ممکن ہے کہ جب غزل کا قافیہ پہلے سے معلوم ہو۔ مثلا:

مختلف ہیں یار سے یار، آشنا سے آشنا عشق عشق نے ڈالا ہے تیرے سب دلوں میں اختلاف

صنعت لف ونشر مرتب

کف کے لغوی معنی کیلئے کے اور نشر کے معنی پھیلانے کے بیں، لیکن ان کے اصطلاقی معنی میں کہ کلام میں چند الی چیزیں ندکور ہول کہ مصرعہ اول میں جس تر تبیب سے لف اور مصرعہ فانی میں اس تر تبیب سے نشر ہو۔ مثلاً سودا کا شعر ہے:

ہے بچھے اہر و ہوا شیشہ و جام اے ساتی گریہ و نالہ دل، دیدہ غم چاروں ایک اکریہ و نالہ دل، دیدہ غم چاروں ایک اس شعر میں گریہ ابر کے، نالہ ہوا کے، دل شیشہ کے اور دیدہ جام کے مشابہ ہے۔ صنعت لف ونشریہ غیر مرتب

اس صنعت میں نشر کی ترتیب لف کی ترتیب کے برعس ہوتی ہے۔ مثلاً کسی استاد کا

شعر ہے:

روئے زلف و تنبر صنم دیکھو سرو و شمشاد و گل بیم دیکھو ان میں جوتشبیبیں دی گئ ہیں وہ نرتیب وارنہیں ہیں۔ رو کا مناسب گل ہے، زلف شمشاد سے اور قدمرو سے مناسبت رکھتے ہیں۔

صنعت تميالغه

کلام میں کسی کے وصف کو زیادتی یا کسی کا اظہار کرنے کے لیے اس شدت کا مبالغہ کرنا کہ واقعیت سے خارج ہوجائے۔ مبالغہ کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ اول میر کہ کلام میں السے الفاظ لائے جائیں کہ مبالغہ آمیز ہوئے کے باوجود عقلاً و عادتا محال نہ ہو۔ مثلاً میرشعر:

آرزوئے شوتی ملاقات ش چلنا بھی دشوار ہے لاغر ہوئے

کسی کے شوق ملاقات میں نجیف وزار ہوجاتا عقلاً و عادیا محال نہیں۔

صنعت اغراق

مبالغه کی دوسری صورت بیر ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ لائے جا کیں کہ دعویٰ خواہ عادتا حال ہو مکر عقلا ممکن ہو۔ مثلاً:

اب سے حالت ہے کہ دیمن میرا میرے بیجتے کی دعا مائے ہے اس شعر کا مطلب سے ہوا کہ میری حالت الی ابتر ہوچکی ہے کہ میرے سنگدل دیمن کو بھی رحم

API.

آگیا اور اب وہ میرے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے اگر چہ سے بات عادت کے خلاف ہے گرعقلاً ممکن ہے۔ صنعت غُلو

میالغہ کی تنیسری صورت ہیر ہے کہ کلام میں ایسا دعویٰ کیا جائے جوعفل اور عادت دونوں کے خلاف ہو۔ مثلاً سودا کا بیرشعر:

> بیجا ہے لوہو کا دریا بہاؤں بیہ کشتی فلک کی لہو میں ڈباؤں

اس شعر کا مفہوم ہیہ ہے کہ آنسوؤں کے ذریعہ لہو کا دریا پہانا اور پھر اس میں فلک کو ڈبونا بہ اعتبار عادت۔ اعتبار عقل ممکن ہے نہ بہ اعتبار عادت۔

صنعت تحسن لتعليل

کلام میں حقیقت کے علاوہ کوئی اور دلیل پیش کی جائے مثلاً راقم الحروف کا بیشعر غم حسین کا آب فرات پر بھی اثر حبین کا آب فرات پر بھی اثر حباب نہر بہت بھوٹ کر روئے

صنعت شجابل عارفانه

تجابل عارفانہ کے لغوی معنی بیر ہیں کہ جائے ہوئے انجان بن جانا،لیکن بیر تجابل کسی کتہ پرمشمل ہونا جا جی۔ مثلا کسی استاد کا شعر ہے:

منم کہتے ہیں تیرے بھی کمر ہے کہاں ہے، کس طرف ہے اور کدھر ہے

اس شعر میں نہایت نازک اور بیلی کمر دکھانے کے لیے مبالغہ مقصود ہے اور بوچھنا مقصد نہیں۔ کیونکہ کمر تو ہے اور سامنے نظر آرہی ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے شاعر انجان بن کر بوچھ رہا ہے۔

صنعت استعاب با تعجب

کلام میں پہلے کسی تعجب کا اظہار کریں اور اس تعجب میں ہی کسی پوشیدہ غرض کا اظہار کیا جائے۔ مثلاً:

یہ نالے وہ بیں کہ پھر کے پار ہوتے ہیں عجب ہے دل پہ نزے کھھ اثر نہیں ہوتا اس شعر میں محبوب کی سنگدلی پر مبالغہ آمیز تعجب کا اظہار کیا گیا ہے اور پوشیدہ غرض

یہ ہے کہ محبوب کو مائل بہ کرم ہونا تھا۔ صنعت حشوملیح

کلام میں زائد الفاظ کو استعال کرنا اگر چہ عیب سمجھا گیا ہے لیکن یمی عیب بھی حسن بھی مسن بھی بن جاتا ہے۔ مثلًا سودا کا بیشعر ہے:

حضرت ناصح سے ہیہ دو کہ اب کیا ہیجیے دل جو بندہ تھا خدا کا اب بنوں کا ہو رہا

اس شعر کا مطلب بیہ ہے کہ دل بنوں کی طرف مائل ہے اس لیے الفاظ 'بندہ تھا خدا کا' حشو اللے ہے گر بنوں کی مناسبت سے بیہ الفاظ نہایت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اگر بیہ الفاظ نہ ہوتے تب بھی مطلب بورا تھا۔

صنعت تكرار

کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جن کی تکرار سے کلام میں زور اور کسن پیدا ہوجائے۔ مثلاً جگر مراد آبادی کا بیشعر:

اے محتسب نہ پھینک مرے محتسب نہ پھینک فالم شراب ہے فالم شراب ہے

صنعت تلبيح

کلام میں کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ کرنا تلیج کہا جاتا ہے۔ مثلاً منٹی شکوہ آبادی کا بیشعر:

موسیٰ سے کیا سفارش دبیار کو کہیں

گئنت ہے قسمتوں سے زبان وکیل میں

یہ تنہینی شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مولی تو طور پر خدا سے بات کرنے جاتے تھے تو وہ میرے لیے سفارش کرسکتے تھے لیکن پھر اُسے خیال آیا کہ ایسے شخص کو کیوں وکیل بناؤں جس کی زبان میں لکنت ہے۔

یہاں تک تو تھا صنائع معنوی کا بیان وہ بھی اختصار کے ساتھ۔ اب صنائع لفظی کی طرف آتا ہوں۔

صناكع لفظى

صنعت منقوط

كلام مين اس بات كا التزام كرليل كه نثر بو يا نظم اس كا بر لفظ نقطه دار بور جيے:

Y++

## Marfat.com

جيب شغف \_

صنعت غيرمنقوط

کلام میں ایسے الفاظ لانے کا التزام کرلیں کہ ہر حرف ہی بے نقط ہو۔ ایس صنعت کو صنعت مہلہ بھی کہتے ہیں۔ مثلاً:

> ہو سرور اور کو مہ کال دکھ ہو درد ہو سو اس دل کو

> > صنعت مقطع

کلام میں ایسے لفظ لانے کا النزام کریں کہ ہر لفظ کے سب حروف الگ الگ ہوں۔ مشلا:

درد و داغ و رُخ زرد اور وه دل۔

صنعت موصل

کلام میں ایسے لفظ لانے کا النزام کرلیں کہ تمام حروف لکھنے میں ملے ہوئے ہوں۔ مثلاً حقیقت: مصرع: فیض مٹی میں مسے ہیں ہم سب مل

صنعت توشيح

کلام میں ایے شعر کھے جائیں کہ اگر ہرشعر یا ہرممرع کے پہلے حرف جمع کر لیے جائیں تو ان حروف بی جمع کر لیے جائیں تو ان حروف سے کوئی نام حاصل ہوجائے۔ مثلاً راقم الحروف کے لیے ایک مہربان و مخلص شاعر عظیم ادبی شخصیت محرم ساحر لکھنوی صاحب نے صنعتِ توشیح میں نظم کہی اور جھے مدا

عنایت کی، جو سے:

نہایت با مروت، نیک میرت، نیک خو انسال امیر اُلفت آل محمد، شاعر مولا امیر اُلفت آل محمد، شاعر مولا مولا سوائے اس کے جو خود عظمت مولا کا قائل ہو کبی تو بیں شفاعت کو وسلے، ہر شاخوال کے نہیں شک اس میں وہ تاریخ گوئی میں بھی ماہر ہیں دیار لیکی فن کے بہت چگر نگاتے ہیں دیار لیکی فن کے بہت چگر نگاتے ہیں انہی بی ایک دو لیحول میں بیڑا پار ہوتا ہے

علیٰ کے مرح کو ہیں خوش کار ہیں نیماں لیکن و لائن مدت نگاری شر بطی لی لیکن مدت نگاری شر بطی ک یہ رہت نگاری شر بطی ک یہ رہتے مدت کوئی کا نہیں ملتا ہر انساں کو علیٰ مولا ہیں نیماں کے، نی آ قا ہیں نیماں کے بیر، ایکھے مؤرخ ایکھے شاعر ہیں برے ایکھے بشر، ایکھے مؤرخ ایکھے شاعر ہیں برے بی وہ عروس شاعری کے ناز اٹھاتے ہیں برے بی وہ عروس شاعری کے ناز اٹھاتے ہیں اسین جب ماوہ تاریخ کا درکار ہوتا ہے

برابر کھوئے رہتے ہیں ای کی قر میں گویا بهار گلشن شعر و سخن کو ابر نیسال بین على والے بين برجا سرخرو، دنيا ہو يا عقبى یقینا شاعر خوش فکر ہیں، یہ بھائی رہبر کے لٹائے جو ہر اک قطرہ قلم سے آب نیمال کا عجب کیا، ہو قبول حضرت نیسال بیہ تک بندی

دیا ہے حق نے ان کو ذوق و شوق شاعری ایما ن تہیں جن میں برائی کوئی ایسے انبال ہیں یمی سے بات ہے جس میں غلو کو دخل ہے کیا س سخن گوئی میں وارث ہیں جناب تھم و نیر کے اک الی الی لظم سے کیا ہو تعارف ایسے انسال کا ن نہیں آتا ہے ساح کو جو پھے فن سخی سجی اس تظم كى صفت بيه ہے كه اگر ہر شعر كا پہلا حرف كيتے جائيں تو راقم الحروف كا نام على عبّادُ اور تخلص 'نیسال' برآ مد ہوگا۔

صنعت ردالتجز على الصدر

كلام ميں اس بات كا التزام كيا جائے كه يہلے شعر كا آخرى لفظ جو ہو اس لفظ سے دوسرا شعر شروع کیا جائے اور پوری نظم ای التزام کے ساتھ ممل کی جائے تو الی نظم کو صنعت ردالجز میں شار کریں گے۔ راقم الحروف کی کہی ہوئی حمد اس صنعت میں ملاحظہ سیجے:

حمد باری تعالی

بس ان کو جاہیے لطف و کرم کی تیری نظر میں اور جاوں کہاں چھوڑ کر بیہ تیرا در مری دُعاول ش تو ڈال دے خدایا اثر تو میری ظلمت قسمت بدل به نور سحر دلول کے حال سے واقف ہے تو مجھے ہے جر میں جس پیر فخر کروں مجھ پیہ ڈال ایسی نظر نه کھائے گا وہ زمانہ کی تھوکریں در در

بڑا کرم ہو جو کر دے خدایا جھے یہ نظر ترے حضور سرِمڑگاں لایا چند گہر ممر بھی ایسے کہ جن کا نہیں ہے مول کوئی نظر ہو تیرے کرم کی تو بات بن جائے در صبیب کا اینے ہے واسطہ تھے کو الر دُعا میں ترے ہی کرم کا ہے محتاج سحر عنایت و لطف و کرم سے ہو مجر پور خرجو لے گا توسمجھوں گا خود کو خوش قسمت نظر جو تیری ہو نیساں یہ پھر تو بار الله

تقورا ساعيوب شعر كابيان

شتر گربہ اگر شعر میں دو نخاطب آجائیں تو اُسے شتر گربہ کہیں گے مثلاً تو کے ساتھ تم، یا تم کے ساتھ آپ کا استعال کریں تو بہشر گربہ کہلائے گا۔ مثلاً:

تم كيال تھے ابھى تلك اے دوست آب آئے تو روشیٰ آئی

تقابل رديفين

اگر پہلے مصرع میں بھی کسی شعر میں سوائے مطلع کے ردیف آجائے تو اس کو تقابلِ ردیفین کا عیب گردانا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی شعر یوں ہو:

وعدہ وفا نہ ہوگا تہمارا سے ٹھیک ہے بیہ اور بات ہے کہ مجھے انتظار ہے اس میں ہے کا لفظ جو ردیف ہے پہلے مصرع میں بھی آگیا اس لیے تقابل ردیفین کا عیب

تنافر كلمات

کسی مصرع میں ایسے لفظ آجائیں جس سے مصرع بھونڈا ہوجائے اور ساعت پہ گرال گذرے تو آسے تنافر کلمات کہتے ہیں۔مثلاً:

مصرع

مرے بالیں بہآئے ہوتو اب باچٹم ترجانا

اس معرع میں اب کے بعد یا کا لفظ آرہا ہے لینی ایک ب کے بعد فوراً اس سے متصل لفظ بھی ب سے شروع ہورہا ہے اس طرح ب اور یا کو ملانے سے ابا بن جاتا ہے جو ساعت پہراں گذرتا ہے۔ یہی تنافر کلمات ہے۔

\*\*\*

## فلسفه حسن وجمال اور اسلامي تعليمات

### فاكثرمحمد وسيم اكبر شيخ

### حسن و جمال کے لغوی و اصطلاحی معنی

حسن کے لغوی معنی جمال و خوبصورتی کے ہیں۔ اس کی جمع محاس ہے۔ المحاس کا اطلاق بدن کی خوبصورتی پر بھی ہوتا ہے۔ اس نبیت سے حسن ساعیۂ ایک شم کی بات ہے جو طلوع آفاب سے پہلے کھلتی اور طلوع آفاب کے بعد مرجما جاتی ہے۔ چونکہ اس کی خوش نمائی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اس لیے اس کا بیام پڑگیا ہے۔ التحاسین (اچھی چیزیں) لفظ بھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اس لیے اس کا بیام پڑگیا ہے۔ التحاسین (اچھی چیزیں) لفظ بھی اس سے کہا جاتا ہے۔ مدا ابدع تحداسین المطاووس و تزایینه (مورکی خوبصورتی اور زینت کس قدر نادر اور عجیب ہے)۔ (۱)

ای طرح جمال کے معنی بھی حسن و خوبصورتی اور روپ کے ہیں، جبکہ نصوف کی اصطلاح ہیں جمال سے مراد بخل حق، عرفان اللی اور نظارہ حقیقت ہے۔ کہتے ہیں انسان کو نزکیۂ نفس و تصفیۂ قلب سے وہ درجہ حاصل ہوجاتا ہے کہ ہر دم جمال معنوی (جمال حق) کا نظارہ دبیرہ دل کے پیش نظر رہتا ہے۔ ای ضمن ہیں اصطلاح جمال باطنی سے انسان کی روحانی خوبیوں جیسے نیکی، رحم اور انصاف وغیرہ کا مفہوم لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے:

بے کمال مثل گل بے خوشبو ہے ایک کی سے خوشبو ہے ایک کام کا نہیں۔(۲) یعنی حسین محض اگر بے عمل اور برتہذیب ہوتو کسی کام کا نہیں۔(۲)

ابن منظور کے ان الفاظ سے بھی بہی مفہوم واضح ہوتا ہے۔الجمال مصدر الجمیل و الفعل جمل و قوله عزوجل و لکم منها جمال حین تریحون و حین تسرحون ای بهاء حسن (حسن اور خوبصورتی) الجمال الحسن فی الفعل و الخلق (٣) (صن و خوبصورتی فعل اور صورت دونوں سے ہے)

علم جمالیات ای سے ہے، لین وہ علم جس میں حمین چیزوں کے پر کھنے کے اصول و

اسشنت پروفيس شعبة صحافت و ابلاغ عامه، كول يو ينورش، در و اسلعل خان

انداز سے بحث ہوتی ہے۔ (۳) اگریزی میں اس کے لیے (Aesthetics) کا لفظ مستعمل ہے، جس سے مراد عام طاہری حن و جمال لیا جاتا ہے۔ اصطلاح عام میں اگر اس سے خوش ذوتی، حسن شای لی جائے تو یتجا نہ ہوگا۔ یہ اصطلاح ۱۲۵۵ء میں جرمنی کے Baumgarten حسن شای لی جائے تو یتجا نہ ہوگا۔ یہ اصطلاح کا ایک علیحدہ شعبہ قرار دیا۔ اس کے بعد برطانیہ کے وائٹ ہیڈ، ولیم ہوگارٹ، ڈیون شائر اور ایڈمنڈ برک، اٹلی کے بعد برطانیہ کے وائٹ ہیڈ، ولیم ہوگارٹ، ڈیون شائر اور ایڈمنڈ برک، اٹلی کے حیالات کے مختلف پہلوؤں پر اٹلی کے حیالات کا اظہار کیا۔ (۵) قدیم و جدید مسلمان علاء جمالیات میں عبدالرحمٰن ابن خلدون، ایم غزائی، مولانا جلال الدین روئی، علامہ اقبال، سید ابوالاعلی مودودی، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، مولانا وحید الدین خانہ خواجہ عبدائیم افساری، ڈاکٹر غلام جیلائی برق اور خرم مراد کے نام لیے حاسکتے ہیں۔

علم جمالیات ایک ایبا علم ہے جو انبان کے ظاہری اعمال و افعال لیعنی صفائی،
پاکیزگ، امانت، سپائی، حسن اخلاق اور ذوق نظر اور اس کے باطنی اعمال لیعنی نبیت، ایمان،
لیقین، نفس، روح، ضمیر، غیرت، محبت، خدا خوفی اور کا نکات کے مناظر لیعنی سورج، چاند،
ساروں، دھنک، باول، پھول، دریا، ندیاں، پہاڑ، چشے اور وادیاں ان سب سے بحث کرتا
ہے۔ یہ ایک ایبا حسین اور پاکیزہ علم ہے جسے ہر شخص کو جانا چاہیے تاکہ اس کی حسن پند
فطرت غلط راستے کا انتخاب نہ کرلے، کیونکہ انسان ونیا کی جن خوبصور تیوں اور رعنائیوں سے
مجت کرتا ہے وہ خوبصور تیاں عارضی اور فائی ہیں لیکن ان خوبصور تیوں کا خالق لافائی ہے۔ لہذا
سیرھا اور سپا راستہ یہ ہے کہ انسان کا نکات کے حسن و جمال میں حقیقی مصور اعلیٰ کے وجود کو
سیرھا اور سپا راستہ یہ ہے کہ انسان کا نکات کے حسن و جمال میں حقیقی مصور اعلیٰ کے وجود کو
سیرھا اور سپا راستہ یہ ہے کہ انسان کا نکات کے حسن و جمال میں حقیقی مصور اعلیٰ کے وجود کو

قرآن مجيد اورعلم جماليات

قرآن مجید علم جمالیات کی بے مثال کتاب ہے۔ ملاحظہ ہو کلام پاک کی الیم آیات جوعلم جمالیات کی عکاسی کرتی ہیں۔

ا۔ لونھا تسر النظرین (البقرہ: ٢٩) ترجمہ: اس کا رنگ دیکھنے کو بھلا معلوم ہوتا ہے ۲۔ولو اعجبک حسنھن (الاحزاب: ٥٢) ترجمہ: خواہ ان (عورتوں) کا حس تجھے مسرت مجری جرت میں ڈال دے۔

سرولکم فیھا جمال حین توبعون و حین تسرحون (النحل: ٢) ترجمہ: اور تمہارے لیے چوپاؤں میں حسن و جمال ہے جب تم انہیں شام کے وقت چراگاہ سے والیں لاتے ہو اور سے کو

وہال کے کرجاتے ہو۔

المومن: ۲۳) ترجمہ: اور تیم فاحسن صور کم (المومن: ۲۳) ترجمہ: اور تمہاری صورتیں بناکیں تو کیا ہی حسین صورتیں بناکیں تو کیا ہی

۵۔لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم (التین: ۳) ترجمہ: بلاشبہ ہم نے انسان کی قطرت کو حسین بنایا ہے۔

۲ ـ السذى احسسن كىل شتى خلقه (السجده: ٤) ترجمه: اس نے جو چیز بھى بنائى خوبصورت بنائى۔

ك-ان الله يأمر بالعدل و الاحسان (النحل: ٩٠) ترجمه: ب ثك الله تعالى عدل اور احسان كا تلم ديمًا بيد تعالى عدل اور

۸۔قولو اللناس حسنا (البقرہ: ۸۳) ترجمہ: لوگوں سے اچھی اور حسین باتیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو حسین وجمیل بنایا ہے

ارشاد باری تعالی ہے۔ المذی احسن کل شفی خلقه (السجدہ: ٤) ترجمہ: اللہ تعالی نے جو بھی شے بنائی ہے اسے خوبصورت بنایا ہے۔ علامہ ابن کشر نے اس آیت کریمہ کی تفیر ان الفاظ میں کی ہے " اللہ تعالی نے ہر چیز قریخ سے بہترین طور سے بہترین ترکیب پر خوبصورت بنائی ہے، ہر چیز کی پیدائش کتی عمرہ، کیسی متحکم اور مضبوط ہے۔ (١) اور حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی اس آیت کریمہ کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ " اللہ تعالی نے ہر شے کو عبدالحق محدث وہلوی اس آیت کریمہ کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ " اللہ تعالی نے ہر شے کو عمدہ طور سے بنایا ہے، جس چیز کو بغور و کھے گا تو وہ آپ ثابت کردے گی کہ میرے خالق کو مضور نبی کریم کا ارشاد نقل کرتے ہیں :

ان الله جمیل و یحب الجمال . ترجمہ: بیٹک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پہند کرتا ہے۔(۸)

الله تعالیٰ کی سب سے حسین تخلیق انسان ہے

ار شادر باتی ہے والتین والنویتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلف الانسان فی احسن التقویم. اس آیت کریمہ کی وضاحت حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی یوں کرتے ہیں۔ ''لیخی شم ان چاروں چیزوں کی اس بات پر ہے کہ ہم نے اثبان کو بہت اچھی صورت اور ترکیب میں پیدا کیا۔ اس واسطے کہ اگر ظاہر اس کا دیکھے تو کال حس اور جمال

کے ساتھ موصوف ہے۔ قدوقامت میں اور دوسرے انداموں کی خوبی اور برابری میں گردن اس کی نہ الی لمی ہے اونٹ کی کی، نہ بہت چھوٹی ہے کچھوے کی کی، ناک اس کی نہ الی لمی جیسے ہاتھی کی سونڈ، نہ اور چوپایوں کی طرح بے معلوم۔ اس طرح سب اعضاء میں فکر کرنا چاہے اور خوبی اور حسن و جمال دریافت کرنا چاہے۔ اس لیے امام شافعی کے ذمانے میں ایک فخص نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ ان لم تکونی احسن من القمر کانت طالق یعنی اگر تو چھو سے ای ایس میں زیادہ) نہ ہوگی تو تجھ کو میں نے طلاق دی۔ سب علاء اس چوند سے حیران ہوئے اور طلاق ہونے کا حکم دیا، جب بید استفتاء امام شافعی کے پاس پہنچا، فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی اس لیے کہ اس کی بیوی انسان ہے اور انسان کو حق جال الا علاق فرمایا ہے کہ میں نے فرمایا ہے کہ میں نے اچھی صورت میں اس کو بنایا ہے۔ اگر چاند کی صورت اس سے اچھی ہوتی تو احس تو قویم اس کی تعریف میں کیوں فرمایا۔ جیسا کہ کی نے خوب کہا ہے۔

بالشمس والبدره بل انت ها جيها وضحك من نظام الدر في فمها

ما انت ماد حها من ان يشبيها من اين للشمس خال فوق و جنتها

من ایس نسلسدر اجنسان مکحلة بالسحر والفتح یجری فی حواشیها لین نہیں ہے تو تعریف کرنے والا اے وہ فخص جو تشید دیتا ہے انسان کو آفاب اور ماہتاب سے بلکہ تو ہجو کرنے والا ہے اس کا۔ کہاں ہے آفاب کے تیل رضار پر اور ہننے میں لڑی موتیوں کی مدم میں اس کے۔کہاں ہے چاند کی بلکیں سرمہ والیاں، جادو بحری اور فتح اور نفرت جاری ہے کاروں میں اس کے۔کہاں ہے چاند کی بلکیں سرمہ والیاں، جادو بحری اور فتح اور نفرت جاری ہے اور کناروں میں اس کے، اور ظاہر بات ہے کہ چاند میں سوائے روشی اور چک کچھ اور نہیں ہے اور بیٹنے جائے گئے وار نہیں ہے اور بیٹنے جائے گئے ہا گیا ہے:

من ماہ ندیدہ ام کلہ دار من مرد ندیدہ ام قبالوش این مرد ندیدہ ام قبالوش این مرد ندیدہ ام قبالوش این میں نے چاند نہیں دیکھا ٹوئی لیے ہوئے اور سرد کو نہیں دیکھا ہیں نے قبا پہنے ہوئے اور اس سب سے بھی ہے کہ کوئی صورت دنیا ہیں لائق عبادات کثیرہ کے نہیں ہے جیسے آدی کی صورت ہے کہ ویکا سب سے کہ قیام، رکوع اور سجود سب اس سے ہوسکتا ہے۔(۹)

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں "سب جانوروں سے انسان کی خلقت الچھی ہے۔
اس خوبی اور کمال حسن کو انسان خود سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی اور مخلوق کی صورت میں تبدیل ہونے کی خواہش نہیں کرتا۔" (۱۰)

امین احس اصلای لکھتے ہیں کہ ''انسان کی بہترین ساخت سے مراد ظاہر ہے کہ صرف شکل وصورت کی ساخت نہیں بلکہ مادی ومعنوی صلاحیتوں کی نہایت اعلیٰ ترتیب وتشکیل

ہے جن کی بدولت انبان کو اس دنیا کی دوسری مخلوقات پر برتری حاصل ہے۔'(۱۱)

انسان کی ان مادی و معنوی صلاحیتوں کی وضاحت مولانا محد شفیح صاحب آیت کریمہ و صور کیم فاحسن صور کیم کے ذیل میں یوں کرتے ہیں۔ '' انسان کی صورت کو اللہ تعالی نے سب جانوروں سے ممتاز، اعلی اور بہتر ہیئت میں بنایا ہے۔ اس کو سوچنے بیجھنے کی عقل عطا فرمائی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ایسے بنائے کہ ان سے طرح طرح کی اشیاء و مصنوعات بنا کر اپنی راحت کے سامان پیدا کرتا ہے۔ اس کا کھانا پینا بھی عام جانوروں سے ممتاز ہے۔ وہ اپنی راحت کے سامان پیدا کرتا ہے۔ اس کا کھانا پینا بھی عام جانوروں کی غذا عام این راحت سے جہتے و پیٹے ہیں۔ یہ ہاتھوں سے کام لیتا ہے۔ عام جانوروں کی غذا عام مفردات سے جہتے و پیٹے ہیں۔ یہ ہاتھوں سے کام لیتا ہے۔ عام جانوروں کی غذا عام مفردات سے ہے۔کوئی گوشت کھا تا ہے، کوئی گھاس اور پتے اور وہ بھی ہالکل مفرد بخلاف انسان کے کہ یہ این کوشت اور مصالح سے انسان کے کہ یہ این کوشت اور مصالح سے طرح طرح کے کھانے اور اچار، مربے چئی تیار کرتا ہے۔''(۱۲)

جمال و زینت کا جواز

اسباب جمال و زینت سے مخطوط ہونا اور ان کا اظہار جائز ہے۔ مولانا اشرف علی تفانوی آیت کریمہ والمخیل والمبغال و المحمیر لتر کبوها وزینة و یخلق ما لا تعلمون. (اور گوڑے پیدا کیے اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانے) سے جمال و زینت کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس آیت سے جمال و زینت کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ تفاخر و تکبر حرام ہیں، فرق یہ ہے کہ جمال و زینت کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ تفاخر و تکبر حرام ہیں، فرق یہ ہے کہ جمال و زینت کا حواز معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ تفاخر و تکبر حرام ہیں، فرق یہ ہے کہ جمال و زینت کا عواز معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ تفاخر و تکبر حرام ہیں فرق یہ جا کہ جمال و زینت کا عاصل اپنے دل کی خوشی یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے، نہ دل میں جمال اپنے کو اس نعمت کا مستحق سمجھنا اور نہ دوسروں کو حقیر جاننا ، بلکہ اللہ حق تعالیٰ کا عطیہ اور انعام ہوتا اس کے پیش نظر ہوتا ہے اور تکبر و تفاخر میں چونکہ اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق اور دسروں کو حقیر سمجھنا پایا جاتا ہے، حرام ہے۔ (۱۳)

انسان اورحسن و جمال

انسان فطرۃ حسن پہند واقع ہوا ہے۔ انسان کی فطرت میں حسین وجمیل چیزوں اور افعال سے محبت کرنا شال ہے۔ وہ غلیظ وفتیج چیزوں کو ناپند کرتا ہے۔ اس لیے فطرۃ انسان برائیوں کو بھی بری نظر سے دیکھتا ہے۔ جس چیز میں بھی انسان کوحسن کی جھلک نظر آتی ہے وہ دیوانہ وار اس کی طرف لیکتا ہے۔ یہ حسن کمی انسانی صورت میں ہویا آواز میں یا کا نات کی

سمى بھى حسين چيز مثلاً چاند، بادل، بارش، موسم، كھيت، مور، كوتر وغيره بيل۔ انسان خوشبوؤل، نظارول اور ذائقول كا اس ليے دلدادہ ہے كہ وہ حسن پند ہے۔ آئي ديكھيں كہ حسن ہے كيا؟ ياكتان كے مشہور عالم جماليات ڈاكٹر نصير احمد ناصر لكھتے ہيں :

پھول کی خوشبوہ نفنے کا سر، شعر کا وزن، تصویر کا توازن، پانی کی روانی، طاوس کا رقص، طیور کی پرواز، شیر کا جلال، چاند کی چاندنی، نامیاتی (نشودنما پانے والے) وجود کی جوانی، دل کا سرور اور نقافت کی روح یہ سب حسن ہی کے نام ہیں۔ حسن ایک قدر ہے جس کا احساس خود انسان کے دل میں ودیعت کیا گیا ہے جے جمالیاتی حسن کہتے ہیں۔ جو چیز آنکھوں کی شھنڈک، دل کی لذت و مسرت، نفس کی طمانیت، نگاہ کی جنت، سمح کی بہشت اور جمالیاتی ذوق کی تشکین ہے وہ حسن ہی تو ہے۔ (۱۳)

اگر ہم وسیح تناظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دور جدید کی ترقی میں انسان کی حسن پند طبیعت نے بے بناہ رنگ مجر دیے ہیں اور ہمیں بہت سے معاشرتی و ثقافتی مظاہر نظر آتے ہیں۔ مثلاً شوہز، فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات و رسائل، کمپیوٹر، تفیٹر، موسیقی، مصوری، اشتہارات، ڈرنیں ڈیزائنگ، انٹیرئیر ڈیکوریش، کاسمیفک اعدسٹری، کولون (خوشبوئیات) اعدسٹری کے علاوہ ٹرانیپورٹ، فرنیچر، سینیٹری، ہارڈوئر اور الیکٹرانک کی دنیا میں ہونے والی ترقی انسان کے ذوق جالیات ہی کی تشکین کے لیے ہے۔ڈاکٹر نصیر احمد ناصر مزید کھتے ہیں ا

اس عالم رنگ و ہو کی ہر شے انسان کے لیے دکشی و جاذبیت اور جیرت و استجاب کا موجب ہے۔ رنگ و نور اور صور و اشکال کے اس طلسم کدے ہیں وہ اپنے آپ کو نظر افروزی و جاذبیت کے ایک بحرات اس بات کا پت جاذبیت کے ایک بحرناپیدا کنار ہیں مستغرق و بکتا اور محسوس کرتا ہے گر اسے اس بات کا پت نہیں چانا کہ اس کا نکات کی نظرافروزی اور جاذبیت کی وجہ حقیق کیا ہے؟ وہ بجلی صورت، مریلی آواز، کیف پرور خوشبو، لذت آفرین شے اور نشاط انگیز اس میں کسی ایکی شے کو چھپا ہوا محسوس کرتا ہے جو اس کے حواس اور قلب کی تسکین کا سبب ہے۔(۱۵)

جی ہاں، عالم رنگ و بوکی ہر شے میں رب کا نئات کا جلوہ محسوں کیا جاسکتا ہے مگر کور ذوق انسان غوروفکر کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے مالک حقیقی سے برگیانہ رہتا ہے۔ مظاہر کا نئات کا حسن و جمال

مقعد حیات کے حصول کی خاطر اللہ تعالی نے انسان کو مظاہر کا نتات کے حسن و جمال سے محظوظ ہونے اور اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے جو ایک عبرت آموز اللہ سے محظوظ ہونے اور اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے جو ایک عبرت آموز اللہ عبدت ہے۔ ارشاد رہائی ہے: افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنینها و زینها و ما لها من فروج و و الارض مددنها و القینا فیها رواسی وانبتنا فیها من کل زوج بھیج ■ تبصرة و و ذکری

لكل عبد منيب تر نزلنا من السماء ماء مبركا فانبتنا به جنت و حب الحصيد 0 والنخل بسقت لها طلع نضيد 0 رزقا للعباد و احيينا به بلدة ميتاط كذالك الخروج ٥ (ق: ١١-٢)

ترجمہ: کیا انہوں نے اپنے اوپر آسان کی طرف نہیں دیکھا۔ ہم نے اس کو کیما (اونچا اور برا) بنایا اور (ستاروں ہے) اس کو سجایا اور اس بیں کوئی رخہ نہیں ہے(کلی طور پرحس و جمال کا منظر پیش کرتا ہے)۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس بیں پہاڑوں کو جمایا اور اس بیں ہر فتم کی خوشما چیزیں اگا کیں جو ذریعہ ہیں بینائی اور وانائی کا ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے اور ہم نے آسان سے برکت والا پانی برسایا پھر اس سے بہت باغ اگائے اور کھی کا فلہ اور الم بین ہوئے ورخت جن کے شجھے خوب گندھے ہوئے ہوتے ہیں، بندوں کو کا فلہ اور الم کیا اور ہم نے اس (پانی) کے ذریعہ سے مردہ زمین کو زندہ کیا (پس) اس طرح زمین سے فکن ہوگا۔(۱۲)

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظاہر کا نئات کے حسن وجمال کے دلکش جاذب نظر اور جبرت زدہ مناظر کا نقشہ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردگرد اس عالم رنگ و ہو بی لاکھوں کروڑوں اشیاء موجود ہیں جن بیل گہرے اور اتھاہ سمندر، بہتے ہوئے دریا، گنگائے جشٹے، بلند یالا بہاڑ، برف پوش چوٹیال، وسیع و عربین میدان، او فیج او شیخ ورخت، گفتے جنگلات، ہرے بھرے کھیت، حسین بھلواریال، بھلول سے لدے ہوئے باغات، شہد کے چھتے، مفید جڑی بوٹیال، زبین بیل پوشیدہ دھا تیں، چھچ ہوئے سیال مادے، دولت سے مالا مال کا نیں، مخلف حیوانات، دلفریب بوشیدہ دھا تیں، چھچ ہوئے سیال مادے، دولت سے مالا مال کا نیں، مخلف حیوانات، دلفریب موریش، بھیا تک در ندے، گیت گاتے پرندے، تیرتی مچھلیال، چپجہاتی بلبلیں، لذیذ اور عمدہ فذا کیں سب بی کھ شامل ہے۔ سے ساری چزیں خالتی کا نیات نے ایسے نفنول پیدا نہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا جائے بلکہ اس لیے پیدا کی بین کہ انسان ان سے فائدہ اٹھانے اور ان سے بھے فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس لیے پیدا کی اور اعلائے کلمۃ اللہ کی جکیل کرے۔

قرآن کریم میں جابجا اللہ تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے اور اپنی نعتیں انسانوں کو گنوائی ہیں اور پھر فرمایا کہ بیہ سب چیزیں صرف تمہارے ہی لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور تہتے حاصل کرو۔ بیہ اصولی ضابطہ ہمیں جگہ جگہ قرآن میں ماتا ہے: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً (البقرہ: ۲۹) (۱۷)

کا نتات اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی ذی شعور اس کے حسن و جمال سے بیگانہ نہیں رہ سکتا۔ کا نتات کی دلکشی اور رعنائی پکار پر انسان کو دعوت نظارہ وے رہی ہے۔ بوری کا نتات

مرتول، کف و مرور اور لذتول سے جری پڑی ہے۔

گلزار بست و بود نه برگانه وار د کم است برگانه وار د کم است بار بار د کم است بار د کم است بار بار

یہ کا نتات اتی حسین اور منظم ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کے خالق و مالک کا تصور خود بخود ذہن میں آتا ہے۔ جو محض کا منات کی رنگینیوں، وسعتوں اور بہاروں سے متاثر نہیں ہوتا اس کی آنکھ اور جانور کی آنکھ میں بھلا کیا فرق؟ کائنات کے جیکتے جاند، سورج، ستارے، تنگناتی ہوائیں، مست فضائیں، تھنگھور گھٹائیں، خوبصورت وادیاں، برف پیش چوٹیاں، سرسبر کھیت، بل کھاتے لہراتے دریا، پرندوں کی بولیاں، گہرے سمندر، سنہری دھوپ اور مھنڈے سائے اللہ تعالی بی کے حسن و جمال کا حسین عکس ہیں۔ کا نات میں پھیلی ہوئی خوشبو کیں، ذاکتے اور رنگ و نور کی بہاریں ہمیں رب ذوالجلال کا محبت بھرا پیغام سنا رہی ہیں۔ہمیں جاہیے کہ کا نات میں حسین چیزوں پر اظہار جرت کریں اور ان کے خالق کے حضور سجدہ ریز ہوجا نیں ، اور غور کریں کہ جب کا نات اتن منظم، مربوط، رنگین اور خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا خود کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ حقیقت یمی ہے کہ اللہ تعالی تمام تر عزت وعظمت، علم و نوت اور حسن و جمال کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا نچوڑ ریہ ہے کہ حسن حقیقی اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اس نے حسن مجازی اور کا تنات میں رنگ بھرے ہیں۔ وہی خوبصور تیوں کو بيدا اور فنا كرتا ہے۔ بيلى من كے بعد سياه رات آئى ہے۔ بہارين آكر فزاؤل ميں بدل جاتى ہے، جوانی بردھانے کا روپ دھار لیتی ہے۔ غرض کا نتات کا حسن ، جمال عارضی اور فانی ہے۔ صرف الله تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان بھی فاتی مخلوق ہے کین اس کے خوبصورت اور حسين اعمال باقى رہنے والے بيل اور ان كى جزا اسے ضرور سلے كى كيونكه الله تعالی حس عمل کو ضائع نہیں کرتا۔

جمالیاتی ذوق میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ انسان انفس و آفاق کی نشانیوں پر غور و فکر کی عادت ڈالے۔ جمالیاتی ذوق کے لیے علم، مشاہدہ اور تفکر کا ہونا ازبس ضروری ہے۔ خواجہ عبدالحکیم انساری نے کیا خوب کہا ہے کہ خالق نے کا نتات میں جتنی بھی خوبصورت اور حسین چیزیں بیدا کی ہیں مثلا آسان میں سورج، چاند، ستارے، شفق، بادل، بارش، توس و قرن اور زمین پر سمندر، دریاہ جشمی، آبشار، سبزہ، پھول، میوے، رنگ برنگ جانور، چند پرند، طرح طرح کے خوبصورت پھر، جواہرات، دھا تیں وغیرہ ان سب کو غور اور دلیس سے و کھنے کی عادت ڈالو، بہال تک کہ ان میں جو حسن، نزاکت اور دلیش ہے اس کا احماس بیدا

ہوجائے۔ جب بیہ بات حاصل ہوجائے تو ان کے بنانے والے کا خیال کرو کہ وہ خود کتا حسین اور صناع ہوگا۔ بیہ انجاک رفتہ رفتہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ جس چیز کا نظارہ کررہے ہوخود اسکی موجودگی کا احساس فنا ہوجائے گا اور ایک الی جستی کا احساس پیدا ہوگا جو موجود تو ہے گر دکھائی نہیں دیتی۔(۱۸)

انبان کو جاہیے کہ ای تقمیر شخصیت کے لیے جمالیاتی ذوق اور حسن نظر پیدا کرے۔ یاد رہے کہ جمالیاتی ذوق میں اگر جنسی عضر شامل ہوجائے تو وہ خالص نہیں رہتا۔ اس میں حرص اور شہوت کی آمیزش ہوجاتی ہے۔ چنانچہ لازم ہے کہ انسان جنسی حرص، عیاری، مکاری، وحوکہ دہی، جھوٹ، نفرت، غصہ حمد، بے حیائی، سازشوں اور جرم گناہ سے باز رہے۔ اپنے خیالات اور عادات کو یا کیزه رکھے۔ محبت، رواداری، ایٹار اور احسان کا رستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کرے، ذکر البی اور درود شریف مون کے زیور ہیں جن سے چرول یر رونق، نور اور کشش پیدا ہوتی ہے۔ نیکیال کرنے سے چرول پرسکون و اطمینان اور جاذبیت کا رنگ تھرتا ہے۔ لیکی اور بھلائی کے کام کرنے سے انسان روحانی و اخلاقی طور پر مضبوط ہوجاتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے جالیاتی ذوق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نفسیاتی، اخلاقی اور روحانی طور پر یا کیزه زندگی بسر کرے۔ نیک خصلت، نیک نیت اور یا کیزه عادات كو اینائے اسیے لیاس كو ساده مكر ياك و صاف ر کھے۔ جسمانی ياكيزگی و طہارت كا خيال رکھے۔ ناخن اور بال درست ہول۔ خوشبو سے طبیعت کو لگاؤ ہو۔ سکریٹ نوشی، بان، نسوار، بدبودار اشیاء اور منشیات وغیرہ سے اجتناب کرے اور ظلم و زیادتی، جرم و گناہ کی زندگی سے توبہ كرے اور ہر لحد اللہ تعالى سے ہدايت اور رہنمائى طلب كرے۔ موت كو ياد ركھ، فرض تمازوں، نوائل اور تبجد کو شعار بنائے، عشق محر سے سرشار ہو اور صحابہ کرام کی عظمت کردار کا قائل ہو اور قرآن سے فکری، علمی روحانی اور اخلاقی رہنمائی حاصل کرے۔ کھے اور بی نظر آتا ہے کاروبایہ جہال نگاه شوق اگر مو شریک بینانی

### منالع و مآخذ

ا بلیادی، ابوانفعنل مولانا عبدالحفیظ، مصباح اللغات، میر محد کتب خانه، آرام باغ، کراچی، ۱۹۵۰، ۱۵۳ اسس ۱۵۳ ۲ ـ اردو لغت، اردو لغت بورڈ، (ترتی اردو بورڈ) کراچی، ج ۲،ص ۵۵۵ ـ ۵۵۳ میا ۳ ـ این منظور، یمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، نشر و ادب الحوزه، تم، ایران، ۱۳۵۵ هـ ق، ج ۱۱،ص ۱۲۷ ـ ۱۲۲

٧ ـ اردو لغت، ٢٠٥٥ ٥٥٨

Encyclopedia Britannica, London, 1974-6

٢- ابن كثير، اني الغداء اساعيل بن عمر، تسفسيس ابس كثيس، سورة الم السجدة: ٩ ، تورجحد كارخانة تجارت كتب، آرام بآغ، كراچي، ص ٢١

١\_ ابو محمد عبدالى د بلوى، تفسير حقانى، موره السجده: ٩، المكتبة العزيزيد، لا مور، ن ٢، ص ٥٥

٨\_ الشوكانى، محمد بن على بن محمر، نيل الاوطسار شوح متقى الانحبار، ج ٢، ص ١٢٣، باب الرخصة في اللباس، الطبع النثر مكتبه مصطفل البابي الجبل بمصر، ج ٢، ص ١٢٣

۹\_شاه عبدالعزیز د الوی، تفسیر عزیزی، ایج ایم سعید کمپنی، کراچی، ۱۳۹۷ ه، ص ۴۰،۳ پاره عم

٠١-سعيد احمد دبلوي ، كشف الرحمن ، مكتبه رشيديه كراچي ، ص ٨٨٩

اا ـ اصلاحی، امين احسن، تدبر قرآن، فاران فاؤنڈیش لاہور، ۱۹۷۸ء، ج۲، ص ۱۱ ، سورہ الموشین: ۲۲

١١ ـ محر شفيع ، معارف القرآن ، ج ٤، ص ١١٢ ، المومن: ١٢٢

١٣ ـ تفانوي، اشرف على، بيان القرآن، مكتبه الحن، لا بور، ج ٢، ٣٠ ٢٣ على ٨ .

۱۲۲۳ مار، نصیر احد، اسلامی تقافت ، فیروز سنز ، لا بور ، ص۲۲۲

۵۱-ناصر، نصير احمد، جماليات (قرآن عليم كى روشى بيل)، فيروز سنز، لا بور، ص ٢٨

١١- ثناء الله يانى بن، قاضى محر، تفسير مظهرى، الله ايم سعيد كينى كرا جي، ١٩٧٩، ح ١١، ص ٥٨ ـ ٥٥،

سوره ق ١١١١

۱۵- تحد شفیج ، انسالام اور موسیقی ، مکتبه دادالطوم ، کراچی ۲۰۱۱ه ، ص ۵۰ ۱۸- انصاری ، خواجه عبدانگیم ، تعمیر ملت ، مکتبه توحیریه ، لا بود ، ص ۱۲۳

\*\*\*

# مسلم مملکت میں مسلم مدائن کی ترویج (مسلم امہ کے لیے ایک یاددہانی)

### الحاكثر اكرام على محيلاني 🖈

تعارف

عنوان میں تروی کے حوالہ سے مسلم اُمہ کے لیے ایک یاددہانی مقصود ہے۔ اس یاددہانی کا اپنا مقصود اس دنیا میں خدائی خلافت کے احیاء کے لیے ایک سمت کا تعین ہے۔ اس تعین کا تعلق انفرادی کی بجائے اجتماعی فکر ونظر سے ہے اور اپنی ایک تاریخ رکھنے کے حوالے سے ازل سے اس دنیا میں اپنی بنیادیں استوار کیے ہوئے ہے۔ یہاں اصل مضمون سے پہلے عنوان میں موجود چند اصطلاحات کی وضاحت ضروری ہے۔

مملكت

مملکت سے مراد اس ارضی دنیا کا وہ علاقہ ہے جس کی اپنی زمینی حدود ہوں اور جس ہملکت کی اپنی زمینی حدود ہوں اور جس ہے کہی ایک ظرز حیات کے آئین کی عمل داری ہو۔(۱) اس میں مسلم مملکت اور غیر مسلم مملکت کی تفریق نہیں ہے۔

تمسلم

مسلم کا لفظ مسلمانوں کے لیے تو مستعل ہے ہی، البتہ اس مضمون کے حوالے سے اس کے معنی کا دائرہ ذرا وسیح تر ہے کہ محمد رسول اللہ سے پہلے جو انبیاء آئے، اور وہ رسول جن پر کتابیں نازل ہوئیں وہ سب اور ان نبیوں اور کتابوں کو مانے والے بھی مسلم بیں کہ دین تو ازل سے اسلام رہا ہے۔ مُسلم کے لفظ کے حوالے سے یہ وضاحت بھی خروری ہے کہ موک اور اُن کے پیروکار پہودی مُسلم تھے۔ وہ انفرادی اور اجتماعی لفرشوں اور غلطیوں کا شکار ہوئے تو مُسلم عضر کے اجتماع کو فروغ دینے کے لیے عیسی اور ان کے پیروکار مُسلم تھے۔ وہ اسلام سے بے راہ رو ہوئے تو ایک بار پھر مسلم اجتماع کے احیاء کے لیے مُحد رسول اللہ اور ان کے میروکار مُسلم سے مابی صدر شعبہ فن تغیر، انجئر مگ یونی ورش، لاہور

414

کے پیروکار ابھرے اور آج یہ سارے "مسلم" جو اپنے اپنے نبی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلم ہیں۔ اسے جملہ معترضہ جانبے کہ آج نہ یہودی مُسلم ہے، نہ عیسانی مسلم ہے، اور مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو صورت چنداں مختلف نہیں۔ بقول شاعر

نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ کسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں رہی شوخیاں دراصل ایا اس لیے ہے کہ مسلم کا اپنی کتابوں اور اپنے نبیوں سے رابطہ کمزور ہونے کے باعث ٹونٹا جارہا ہے۔

مدائن

مدینہ کی جمع مدائن ہے اور مدینہ کا معنی شہر ہے۔ اس اصطلاح کے تعین میں تکنیکی تفصیل کی ضرورت ہے۔ تفصیل سے گریز کیا گیا ہے، البتہ ایک مثال کافی ہے کہ شہر کوئی بھی ہو اُس کے ساتھ لگنے والی بستیوں کو شہر کہا جائے کہ نہ کہا جائے؟ اس مثال کا جواب تکنیکی اور منصل حوالہ جات کا متقاضی ہے۔ اس لیے آپ ہر شہر کو مدینہ جانیے اور ہر ساتھ لگتی بستی کو بھی شہر ہی کا حصہ مجھے۔

تروت اور يادد باني

یہ دونوں عناصر دراصل اس مضمون کی بنیاد ہیں اور ان عناصر کے حوالے سے دیگر ٹانوی عنوانات کا مخضر بیان آگے آرہا ہے۔ مثلًا مقصود اور تاریخ۔ یہاں اصطلاحات بہ ایک نظر ختم ہوتی ہے اور اصل مضمون کی طرف آتے ہیں۔

مضمون كالمقصود

مضمون کے مقصود کے لحاظ سے ایک مقصد تو ابتدا ہی میں لکھا گیا ہے۔ اُسے تحقیق مقصود جانیے اور عملی لحاظ سے اجتماعیت کے فروغ کو ایک بنیادی مقصد تجھیے جس کے لیے اس مضمون کے مخاطب ساری دنیا کے لوگ بیں۔لیکن چونکہ بید اردو زبان میں لکھا گیا ہے اس لیے اس کے اول مخاطب اردو دان، فاری دان اور عربی دان طبقے بیں کہ بید لوگ اس خط کو پڑھ سکتے بیں اور بہت کچھ بھی لیتے ہیں۔

مديينه كالمقصود

آن کے دور میں بہتی شہر یا مدینہ کے لیے دیگر الفاظ جس معنی کو اجاگر کرتے ہیں،
ان کے معنی رہائش کے ہیں اور اگر ہم اُن بستیوں کو دیکھیں جنہیں جدید ترین کے لفظوں سے
سنوارا جاتا ہے تو وہ صرف شب بسری کا ٹھکانہ ہیں۔ غالبًا رہائش بھی نہیں ہیں بلکہ کسی منجلے

محقق نے ان کو او نجی او نجی عمارتوں میں کبوتر خانے جانا ہے۔

اک طائزانہ لیکن محققانہ نظر اس بات کی تائید کرے گی کہ زندگی ان کور خانوں بی رسوا تو ضرور ہو رہی ہوگی، نہال ہرگز نہیں ہورہی ہوگ۔ اس کے باوجود رہائش کے بارے بیل تخکمانہ اختیار رکھنے والے ماہرین فن ۔۔ اور بالخصوص مسلم دنیا کے ماہرین فن ۔۔ اس طرز رہائش سے بٹنے کے لیے تیار نہیں، جو انسانیت کو رسوائی تک تو لے آئی ہے، نہال نہیں کرسکی۔ موجودہ دور میں وہ رہائش سیمیں جو زمین پہ بنائی جارہی ہیں، زمین پہ پھیلائی جارہی ہیں ان میں سیکورٹی اور دیگر ناموں سے اجنبیت اور تنہائی کو فروغ دیاجارہا ہے۔ باکتان، ایران اور دیگر مسلم ممالک میں ہم سب کے اروگروشہوں میں یہ طرز رہائش عام ہے۔ اس مختفر جائزہ کے بعد بہ کہنا ضروری لگتا ہے کہ آج کے دور میں پاکتان، ایران، ایران،

تاریخ سے ایک ورق

انسان اپنی تاریخ کی ابتداء سے لے کر آج تک معقول اجھاعیت کی تلاش بیل رہا ہے۔ اس اجھاعیت کی مرحلہ وار تفصیل کی دیگر تحقیق بیل کی جاسکتی ہے، یہاں صرف اس کند کا ذکر کافی ہے کہ معاشرتی اجھاعیت کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے جو کردار بستی کا رہا ہے، اور ہے، وہ کسی تفصیل کا مختاج نہیں۔ انسان بنی آدم ہے۔ بندر کی اولاد کوئی اور ہوگا۔ آدم اور اُن کے بیٹوں کے زمانے بیل اس اجھاعیت کا شاید شعور تو تھا، بستیال نہیں تھیں۔ آدم کے بعد ادریس ، ان کے بیٹوں اور شاگردوں نے سوسے زیادہ بستیال نہیں تھیں۔ آدم نے اول ایک گرانی بیل اور خود ساتھ مل کر بہتی بسائی۔ پھر اُن کے بیٹوں ، ان کے بیٹوں اور شاگردوں نے سوسے زیادہ بستیاں بسائیں۔ (۲) اور لیل نے اول اپنی گرانی بیل اور خود ساتھ مل کر بہتی بسائی۔ پھر اُن کے بیٹوں ، پوتوں، شاگردوں نے بستیاں بسائیں اور شعور انسانیت بیل شعور اجھاعیت کو بستیوں کے حوالے سے رواج مل گیا۔

آدم سے لے کر نوع کی کا زمانہ مؤرضین کے لیے دھندالیا ہوا علاقہ ہے۔ لیکن اس بات کا اشازہ لگانا دشوار نہیں کہ صدیوں یہ محیط زمانے کے دوران ہزاروں بستیاں ہی گئ ہوں گی۔ تاریخ اس زمانے میں بالخصوص مدائن کے حوالہ سے گومگو میں ہے۔ طوفان نوح کے بہت بعد اللہ نے ابراہیم کو ایک خیمہ عبادت اٹھوایا۔ (۳) ابراہیم نے مصر سے کنعان تک ہفر کیا۔ راہ میں جہاں خیمہ گاڑا بعد ازاں دہاں ایک مدینہ ہی گیا۔ کویا ابراہیم نے ان جہوں کی نشاندی کی جہاں کل کوئی مدینہ بستا تھا۔

MIN

کنعان میں موک کے زمانہ کی بستیوں پہ مقدی بائبل گواہ ہے بلکہ تھوڑی بہت تفصیل بھی دیت ہے۔ حوالہ جات کی ایک محقول لڑی قرآن میں بھی موجود ہے۔ گویا ابراہیم کے زمانہ میں بروشلم کی نشاندہی ہوئی (۳)

داؤد ی اہتمام کیا اور اللہ کریم نے (۵) سلیمان کو وہ ذرائع دیے جن سے بروشلم کا شہر وجود میں آیا۔ گویا خدا نے انسانوں کو اجتماعی معاشرت کو استوار کرنے کے لیے اک پاکلٹ پراجیکٹ بنوا دیا جو ایک معیاری مدینہ کی ابتدا تھی۔ عیسی کے زمانہ میں بروشلم شہر کا صدر مقام ان اعمال کے لیے استعال ہورہا تھا جنہیں اس مضمون میں پہلے انسانی رسوائیوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عیسی نے بروشلم کے صدر مقام کو آلائشوں سے پاک کیا(۲) اور بروشلم کے مدید مقام کو آلائشوں سے پاک کیا(۲) اور بروشلم کے مدید میں انسانی اجتماعیت کو اللہ کی مرضی کے مطابق رکھنے کا احیاء و اجتمام کیا۔

معياري مدينه

عیسی ہے چہ صدیوں بعد اللہ نے تھ رسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی جائے ولادت کہ شہر میں آپ کے لیے جب اللہ کی مرض کے مطابق انسانی اجتاعیت کو فروغ دینا مشکل سے مشکل تر ہوگیا تو تھ رسول اللہ کو بیڑب کو مدینہ کے قالب سے ڈھالنے کا عندیہ دیا گیا، جس کے لیے اللہ نے تھ رسول اللہ کو روشلم کا دورہ کرایا اور اس کے گردو نواح دکھائے۔(2) تھ رسول اللہ بروشلم کو دیکھنے کے بعد بیڑب کو مدینہ بنانے کے کام پہ مامور ہوئے اور یہ بات محقق ہے کہ بروشلم کی خُدائی بلانگ اور تھ رسول اللہ کے بیڑب سے مدینہ بنائے جانے والے مدینہ کے زینی خدوخال کے حوالہ سے ایک دوسرے میں ارتباط پایا جاتا بنائے جانے والے مدینہ کے زینی خدوخال کے حوالہ سے ایک دوسرے میں ارتباط پایا جاتا ہے۔ یہ کئے آئندہ کی تحقیق کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے۔ اس مضمون میں تفصیل نہیں دی جا ہا گی۔ بہرحال معیاری مدینہ کے بینے کے پیچھے بڑاروں سالوں پہ تھیا ایک تاریخ موجود ہے۔ بہرحال معیاری مدینہ کی بین کے بینے کہتے بہرحال معیاری مدینہ جس کو تھی رسول اللہ نے بنایا، بنوایا، وہ خالفتا انسانی کاوشوں سے محمہ رسول اللہ نے بنایا، بنوایا، وہ خالفتا انسانی کاوشوں سے محمہ رسول اللہ نے بنایا، بنوایا، وہ خالفتا انسانی کاوشوں سے محمہ رسول اللہ نے بنوایا۔ جس میں مسلمان بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی، اور دیگر افراد بھی۔

نفوش مديبنه

محر رسول الله كے بعد مسلمانوں نے مدینہ بنانے كے ليے معیارى مدینہ كے زينی فدوخال سے استفادہ كیا۔ پھر انہى خطوط بركوفہ ، فعرہ استوار ہوئے (۱) اور مزید سینکڑوں شہر

بے یا استوار کیے گئے۔ پھر معیاری مدینہ کے زمنی خدوخال سے انراف کاعمل شروع ہوا۔(۹) یہ انراف کھ بدلمہ ایک صدی تک جاری رہا اور تاریخ شاہد ہے کہ یہ انراف اور معاشرتی انحطاط ساتھ ساتھ رہے اور چرمسلم مدائن خواہشات کا شکار اور شاندار سے شاندار ہوگئے جن كى مثال قرطبه وغرناطه بين (١٠) اور آج كى بستيون بين اجتماعي فروغ معاشرت تو عنقا ہے۔ انفرادی رسوائیال بھی ان بستیوں میں سی خرجی ہیں۔

احیاء کی فکری کاوشیں

مسلم مدینہ کے عروج و زوال کی داستان صدیوں پہمجیط ہے لیکن اس کے اول زوال کے بعد اس کے زمینی حقائق کے عملی احیاء یہ کوئی خاطر خواہ کام نظر نہیں آتا۔ اس کے باوجود مسلم اسکالروں نے فکری محافہ یہ اس کی ترویج و اجیاء کے لیے بہت کام کیا، جی کہ بیسویں صدی میں بھی مسلم مدائن کی ترون کے لیے گاہے گاہے آوازیں اٹھتی رہیں۔ بیالگ بات ہے کہ وہ آوازیں صدا بصحرا ہوگئیں۔ان فکری کاوشوں کے ساتھ عام مسلمانوں میں بھی محمر رسول الله كے مدينہ كے نفوش قدم بنانے كو سراہا كيا جس يہ پاكتان بننے سے پہلے كے اردو إخبارات کواہ ہیں۔ نسی مملی پراجیکٹ کو برروئے زمین برآمہ ہونے کا موجودہ دور میں طریقہ کار کیا ہے؟ بهرحال اس طمن میں کسی عملی پراجیک کو نہ تو تیار کرایا گیا، نہ حکومتی منظوری ملی۔ بیر ایک الگ حقیقت ہے اور بیا ایک الگ صورت حال ہے جس کی تفصیل دینا یہاں ممکن نہیں۔

موجودہ دور میں ابراجیمی دین کے علم برداروں کو ہر مملکت میں مسلم مدائن کی ترویج کے لیے راہ ہموار کرنی جاہیے اور موجودہ دور کے مسلم پر اپنی اپنی مسلم مملکتوں میں مسلم مدائن کی ترون لازم ہے تاکدمسلم اجماعیت کے لیے بنیادی ایند رکھی جاسکے۔ یاد رہے کہمسلمانوں میں اجتماعیت کو فروغ دینے کے لیے محمد رسول اللہ نے مکہ چھوڑا، مدینہ بسایا اور مدینہ کو بسانا ای محد رسول الله کی زندگی کا سب سے بردا مادی براجیک تھا۔ اس کے مسلم امد کو یاد رہے کہ بیہ بھی ایک طرز فکر وعمل ہے کہ مسلم مدائن کی ترون سے کسی مملکت میں محکم اجتماعیت کو فروغ دیا جاسکتا ہے۔

یا کتان، ایران، عرب ممالک اور دیگر اسلامی ممالک کو بالخصوص اس ترویج کی طرف توجہ دین جاہیے کہ مسلم ممالک میں مسلم مدینہ کی روایت عرب سے اتھی۔ گردونوال سے ہوتی ہوئی افریقہ اور بورپ میں بھیل گئے۔ اس کا احیاء بھی ان ابتدائی علاقوں کی ذمہ داری جانیے تا کہ دنیا کے حقیق اجھائی فروغ کے لیے بنیاد رکھی جاسکے اور موجودہ دور کی خلوتوں یا تنہائیوں اور چارد بواریوں میں جھیی ہوئی رسوائیوں کو خُدائی خلافت کے تحت اجھائی معاشرتی فروغ میں بدلا جاسکے۔

#### وأخذ

1-Qamar-ud-Din Khan, Al Mawardi's Theory of State, Bazm-e-Iqbal, Lahore; Plato's Republic.

۲۔ادرلیں نے مصرکو چارحصوں میں تقلیم کیا اور ایک سو ای شہر بسائے، ذکی احمد ذکی ، انبیاء سحوانر ، جزل نائج اکیڈی ، کراچی ، ۱۹۸۷ء

س\_ابرائیم راه میں ڈیرہ ڈالنے اور وہاں قربان گاہ بتات\_آر\_ بخت، حضرت ابراهیم، ایم آئی کے، لاہور،

Genesis 12. (The Bible): بیز دیکھیے: (Genesis 12.)

۴ مصطفی زمانی، مرد انقلاب (حضرت موسی)، جامعه تعلیمات اسلام، کرایی، 1990؛ نیز طاحظه دو:

القرآن: سوره الاعراف، ۱۰۲ تا ۱۰۱ آیات ۵\_القرآن، سورهٔ سباء ۱۰ تا ۱۹ آیات

Mathew 24 (The Bible)

٤ ـ القرآن، سورة الاسراء، ملى آيت

٨ ـ كل ، الفاروق ، لا بود

ا۔ 1986ء میں ارائین کوسلیٹ اسلام آباد نے دیگر معاونین کے ساتھ پیٹاور میں ایک سیمینار کرایا۔ عنوان تھا دامادہ میں ایک سیمینار کرایا۔ عنوان تھا ادامادہ میں ایک سیمینار کرایا۔ عنوان تھا ادامادہ میں ایک سیمینار کرایا۔ عنوان تھا۔ ادامادہ میں ایک سیمینار کرایا۔ عنوان تھا۔ ارتفاء "کے موضوع پر مقالہ پڑھا جس میں اجتاعیت، افلاقیات اور فن تغیر یہ ایک تجزیہ پیش کیا گیا تھا۔

\*\*\*

## مقتدره قومی زبان کی دونتی مطبوعات

## اردو۔ فاری کسانی اور ادبی اشتراکات کے تناظر میں

### ڈاکئر عارف نوشاھی ☆

مقترہ قومی زبان نے اپنے قیام سے لے کر اب تک اردو زبان کے اقتدار کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے جوکوششیں کی ہیں لینی جومطبوعہ مواد قار کین کی دسترس میں دیا ہے اس میں ایک خاص تعداد الی کتابوں کی بھی ہے جن کا تعلق فاری لمانیات یا فکر و فرہنگ سے ہے۔ اردو کے لمانی اور اوئی پہلوؤں پر کوئی تحقیق کرتے ہوئے فاری کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مقترہ قومی زبان کی مطبوعات میں ہمیں کئی لغات، کتابیات قتم کی حاسمیں، اور لغوی جائزے فاری کتابوں سے متعلق بھی ملتے ہیں۔ پیشک یہ تمام کام مقترہ و کتابیں، اور لغوی جائزے فاری کتابوں سے متعلق بھی ملتے ہیں۔ پیشک یہ تمام کام مقترہ و کتابیں ہوا ہوگا لیکن ہم اس کے اس خاموش پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اب تک مقترہ قومی زبان کے تمام صدر نشینوں کا تعلق فضلاء کی اس نسل سے رہا کر سکتے کہ اب تک مقترہ قومی زبان کے تمام صدر نشینوں کا تعلق فضلاء کی اس نسل سے رہا ہے جن کی تعلیم و تربیت فاری ادب اور تہذیب کے ساتے میں ہوئی تھی اور جو اردو کے استحکام کے لیے فاری کو بمز لہ پشتوانہ کے تصور کرتے تھے۔ لہذا ایس کتابوں کی اشاعت میں اس موج کا بھی دخل رہا ہے۔

اشاعت جو اردو۔ فاری اشتاک میں مقدرہ قوی زبان کی طرف سے دو ایسی کتابوں کی اشاعت جو اردو۔ فاری اشتراکات کی ترجمان ہیں، اس بات کا بین جُوت ہے کہ یہ ادارہ ایخ اشاعتی منصوبوں میں فاری اور اردو کے رشتوں کونمیں بھولا۔ یہ دو کتابیں ہیں:

الردو سحی تشکیل میں فارسی سے حصد تصنیف ڈاکٹر محمد بی خان شیلی الماء علی خان

الردو سے فارسی ضرب الامثال تصنیف (ترتیب) ڈاکٹر زیب النماء علی خان

ان منصوبوں میں ایک نقطہ اشتراک یہ بھی ہے کہ دونوں کے لکھنے والے تہران این منصوبوں میں ایک نقطہ اشتراک یہ بھی ہے کہ دونوں کے لکھنے والے تہران یونیورٹی سے فاری زبان و ادب میں فارغ التحصیل ہیں۔

ڈاکٹر شلی کی کتاب جیبا کہ انہوں نے اپنے مقدے میں لکھا ہے ان کا ڈاکٹریٹ کا

ادارهٔ معارف نوشامید، ممک، املام آباد

تحقیق مقالہ ہے جو ۱۹۲۷ء میں تہران یو نیورٹی کو پیش کیا گیا اور تسائیسر فسارسسی در تشکیل زبان اردو کے عنوان سے مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکتان، اسلام آباد نے اُسے ۱۹۹۲ء میں شائع کیا۔ اب ای مقالے کو مناسب ردوبدل کے ساتھ اردو میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب حسب ذیل موضوعات کا احاطہ کرتی ہے: برصغیر میں فاری کی آید اور اشاعت، اردو پر فاری کے اثرات کی نوعیت اور اس کے اسباب، اردو میں فاری الفاظ، اردو میں فاری کے دیا الفاظ، فاری الفاظ میں اردو کے تصرفات، اردو لفظ سازی پر فاری اثرات، اردو میں فاری ضرب الامثال، اردو پر فاری صرف ونح کے اثرات۔

ڈاکٹر صاحب نے ان تمام موضوعات پر مناسب تعداد میں شواہد اور مثالیں پیش کی ہیں۔ ڈاکٹر شلی صاحب ہمارے ملک کے ان معدودے چند فضلاء میں سے ہیں جن کی علمی اور علمی خلی زندگی فاری اور اردو سے بیک وقت وابستہ چلی آربی ہے، ورنہ موجودہ دور میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ فاری دالے اردو ادب سے اور اردو ادب والے فاری ادب سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ اردو، فاری لمانی اشتراکات پر کام کرنے کے لیے ڈاکٹر شبلی ہی موزوں فرو شے اور انہوں نے اپنا حاصلِ مطالعہ بڑے علمی انداز میں چیش کیا ہے۔ یہ کتاب محققین اور طالب علموں کے لیے کیماں طور پر مفید ہے۔ اس میں نہ تو گہرے لمانیاتی تجزیے اور موشکافیاں ہیں اور نہ ہی مرعوب کرنے کے لیے حوالوں کا انبار۔ ڈاکٹر صاحب نے اعتدال اور توازن کے ساتھ اس موضوع کو نبھایا ہے۔ یہاں اس کتاب پر کوئی تنقید یا تبعرہ کرنا مقصود نہیں ہے، تا ہم چند گرارشات سے صرف نظر نہیں کیا جاسکا۔ ان میں سے بعض کا تعلق مصنف کے خیالات سے اور بعض کا تعلق مصنف کے خیالات سے اور بعض کا تعلق مون کی تعلق یروف ریڈیگ ہے۔

صفحہ ا: " آریا آج سے ۳۳۰۰ قبل داخل ہوئے۔" یہاں قبل مسے ہونا جا ہے۔

صفی ۱۲: "تسان کے ان المقائی المقائی صرف ان شعراء کے بارے میں لکھا جو اس عہد میں اربان سے ہندوستان آئے۔ " بی تضیف درست نہیں ہے۔ نشائی المقائی الن شاعروں کا تذکرہ ہے جو مصنف کے معاصر نظے یا مصنف ذاتی طور پر انہیں جانی تھا یا ان کے ساتھ اشعار کا تادلہ کرتا تھا۔ دیکھیے: تساری نے تساری نے تساری فیارسی از احمد کھین معانی، تہران، اسلامی ، ج ۲،ص ۱۳۵۰

صفیہ ۱۱: محم علی حزین کا سال وفات ۱۲۰۸ء لکھا ہے۔ سی سال وفات ۱۸۰۱ھ ہے۔ فاضل مصنف اساء الرجال کے آگے بریکٹ میں بغیر کسی علامت کے سنہ لکھتے ہیں۔ اس سے بیہ متعین کرنا کہ بیر بیدائش کا سال ہے یا وفات کا، قاری کے لیے مشکل ہے۔ ہمارے ہال بیدائش کے لیے ''پ' اور وفات کے لیے ''م' کی علامتیں رائے ہیں۔ صفحہ ہما: ''مرصغیر میں فاری مسلم فاتحین کے ساتھ آئی… بیشتر فاتحین اور مہاجرین کا تعلق ماوراء النہر کے علاقے سے تھا۔''

یہ خاصا بحث انگیز سوال ہے کہ ہمارے ہاں فاری "توارکی دھار پر سوار ہوکر آئی" (جے فاتین کہا جاتا ہے) یا "کابوں کے بال و پر پر سوار ہوکر آئی۔ "کوئی فاتی اپ ساتھ کابوں سے لدے اونٹ اور علماء و فضلاء کی جماعت نہیں لاتا۔ وہ اسلح اور جان لڑانے والے سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ خیال کہ بیشتر فاتھین کا تعلق ماوراء النہر سے ہو "بیشتر" کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ خیال کہ بیشتر فاتھین کا تعلق ماوراء النہر سے ہندوستان پر حملہ کہ ایک مبالے کا صیفہ ہے۔ شاید امیر تیمور اور بابر کے علاوہ ماوراء النہر سے ہندوستان پر حملہ کرنے کوئی نہیں آیا۔

صفی ۲۱: مصنف نے اپنی ایک کتاب بابگاہ زبان و ادبیات فارسی ، مطبوعہ اسلام آباد،۲۰۰۱ء کا حوالہ دیا ہے لیکن کتابیات (ص ۲۱۳-۲۲) میں اسے شامل نہیں کیا۔ یہ فالبًا ان کا کوئی مقالہ ہے، کتاب نہیں۔ مقالے کی صورت میں رسالے کا نام دینا چاہے تھا۔ فالبًا ان کا کوئی مقالہ ہے، کتاب نہیں۔ مقالے کی صورت میں رسالے کا نام دینا چاہے تھا۔ صفحہ ۳۵: امیر خرو کی ایک غزل کا قافیہ ''خوابی آئد'' کی بجائے خواہد آ مدکھا ہے۔ صفحہ ۴۸: بحر متقارب مثمن محذوف کی اردو مثال یوں ہوئی چاہیے: ستم ہے، ستم ہی مطابق ''ندمیدہ'' اور ایرائی املا کے مطابق ''ندمیدہ ای'' لکھنا چاہیے۔ تاکہ شعر کا وزن سالم ہے۔

صفحہ ۱۹۸: "کارگاہ ہستی میں لالہ داغ سامان ہے" کو فاری مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہاں فاری مثال قلم انداز ہوگئ ہے۔ ظاہر ہے یہ اردو مثال ہے۔

صفہ ۵۳ ہجری شنین کو ''ھ۔ ت' کی علامت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ صرف ہجری قمری سن رائج ہے اس لیے صرف ''ھ' لکھا جاتا ہے۔ ایران بی سشی اور قمری بیں انتیاز کے لیے ''ش' اور ''ق' کی علامتیں مقرر ہیں۔ پاکتان بی ایسے تکلف کی ضرورت میں انتیاز کے لیے ''ش' اور ''ق' کی علامتیں مقرد ہیں۔ پاکتان بی ایسے تکلف کی ضرورت میں مہر ہیں۔ پاکتان میں رکھا گیا۔ مثلاً ص ۲۱ پر مہری ہے۔ البتہ جہاں ''ھ ش' کی ضرورت تھی وہاں اس کا النزام نہیں رکھا گیا۔ مثلاً ص ۲۱ پر ایک ایرانی کتاب سفر نامه ابن بطوطه کا سال طباعت ''کاااھ' کھا ہے۔ یقینا پاکتانی قاری اسے ہجری قمری سمجھے گا حالائکہ یہ ''ھ ش' ہے یہاں ''ش' کا اضافہ ہونا جا ہے تھا۔

صفحہ 44: کتاب کا نام باداشتی دربارہ لھیجہ بنجارایی لکھا ہے جو کمپوزنگ کی غلطی ہے۔ سی کا نظر تانی شدہ ایڈیشن علطی ہے۔ ای کتاب کا نظر تانی شدہ ایڈیشن

Y 77

### Marfat.com

داندگاہ فردوی مشہد سے ۱۹۸۱ء میں صرف لھجة بخارایی کے نام سے نکلا ہے۔اگر فاضل مصنف یہ ایڈیشن استعال کرتے تو انہیں اپنے لیے تازہ مواد ملاً۔ لھجة بخارایی کے لیے صدرالدین عینی کی خاطرات (مطبوعہ تہران، بہاہتمام سعیدی سیرجانی) بھی مفید ہے۔ اس کتاب میں متعدد ایسے الفاظ ملتے ہیں جو اردو میں اب بھی رائے ہیں۔

صفحہ ۲۱۳ تا ۲۱۹: کتابیات میں سنین اشاعت کے ساتھ مختلف النوع علامتیں ڈالی مئی ہیں، کہیں " ھے ش'، کہیں ووق "، کہیں ووش " اور دوم" اور کہیں ووء " اور کہیں چھ بھی نہیں۔ فنی تدوین کے دوران ان میں مکسانیت لائی جاستی تھی۔ دوسرا مید کہ جارے ہاں عیسوی سال کے لیے "و" کی علامت رائج ہے، اس کتابیات میں زیادہ تر "م" (میلادی رمیلاد عینی) کی علامت سے استفادہ کیا گیا ہے جس سے ہمارے یہاں کے قاری نامانوس ہیں۔ اکثر سنین یا ان کی علامتوں کے اعداج میں بے احتیاطی برتی گئی ہے۔ مثلاً آزاد کی سنحندان فارس کا سال طباعت ۱۳۰۱ ہ ق، ابن بطوط کے سفسرنامے کا سال ۱۳۲۷ ہ شن میں ۱۳۲۷ ہے)، ابوالفضل بینی کی تاریخ بیھقی کا سال اشاعت ۱۲۲۳ ه ش، برنی کی تاریخ فیروز هاهى كا مال طبع ٢٠١٠، [درست ٢٢\_١٠١٠]، على كى سلطنت غزنويان كا سال طبع سسس ا ہے۔ ق ؟ کی علامت کے ساتھ، میرحس وہلوی کے تساری شعبوائے اردو کا سال اشاعت ۱۹۲۰ صدش؟ کے ساتھ، میرحسین دوست سنجلی کے تساری و صدیدی کا سال طبح ۱۲۹۲ هـش؟، ديسوان عسرفي مطبوعه تبران كو بهكوش غلام حسين جوابري كي بجائے عبدالحسين نوائی لکھنا، بھم الغیٰ کی تھے۔ الا دب کا سال طبع ۱۹۱۹ھ۔ش؟، سبحان رای کوسوجان رای لکھنا، ظهورالدین احدکی کتاب کوفسارسسی اوب پاکستان میں (پاکستان میں فارسی اوب)، مصنف نے متن میں آرزو کی مصمر کے کراچی ایڈیشن کا حوالہ دیا ہے لیکن کتابیات میں لاہور کے قالمی نسخے کو اپنا حوالہ بتایا ہے۔

مقدرہ کی شائع کردہ دوسری کتاب اردو ۔ فسارسسی طسرب الامثال بنیادی طور پر تہران یو نیورش کے شعبۂ اردو کے طالب علموں اور فارس پڑھنے والے پاکستانی طالب علموں

کے لیے تیار کی گئی ہے لیکن یہ عام قاری کی دلچین کی چیز بھی ہے۔

مصنفہ نے کتاب کی ہجائی ترتیب اردو ضرب الامثال پر رکھی ہے۔ پہلے وہ اردو ضرب الامثال پر رکھی ہے۔ پہلے وہ اردو ضرب الشل کھی ہیں، پھر اس کا اپنے الفاظ میں فاری ترجمہ کرتی ہیں، آخر میں اس کی متزادف فاری ضرب الشل لاتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے گل ۲۲۳۸ اردو ضرب الامثال کا مجموعہ پیش کیا ہے۔ چونکہ مصنفہ کا مستقل قیام تہران میں ہے، اس لیے وہ جدید فاری محاورے سے خوب

واقف بین اور اردو ضرب الامثال کا انہوں نے جو نثری ترجہ کیا ہے وہ بے حد برکل، برجتہ اور موزوں ہے۔ مثل ''یہ پچھن مار کھانے کے بین'' کو بے حد خوبصورتی سے (دلت کئک می خواہد) ترجہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ مجموعہ بجائی ترتیب کی بجائے موضوعی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا جاتا تو اس کی افادیت دوسری ہوتی۔ ضرب المثل، کوئی لفظ، مادہ یا مفرد کلمہ نہیں کہ تیپ لغت کی تقلید بین اسے بجائی ترتیب پر مرتب کیا جائے۔ ضرب الامثال کی بھی قوم یا معاشرے کے عوامی شعور، خواہشات، نظریات، اعتقادات وغیرہ کی عکاس ہوتی ہیں اور جب کوشش ایک قوم کی ضرب الامثال سے مطابقت دینے کی ہوری ہوتو دہاں حروف بھی کی ترتیب بے معنی ہوکے رہ جاتی ہے۔ ایسے بین زیادہ کارآ کہ ترتیب یہ ہوتی کہ ایک کلیدی لفظ اختیار کر کے اس کے تحت اردو اور فاری ضرب الامثال لکھ دی جوتی کہ ایک کلیدی لفظ اخرار دے کر اس کے یتجے دیسی گھوڑی مرہٹی چال، دیسی طوڑی مرہٹی چال، دیسی گھوڑی مرہٹی چال، دیسی مظرب الامثال کیجا کہ سے تیں۔ کوئکہ یہاں گھوڑی مرہٹی چال، دیسی مقتی آ تالاموریس مالو نے عمری ادب کی ضرب الامثال کو یکجا کرتے وقت بھی اسلوب اغتیار کرا ہے۔

فاضل مصنفہ نے اردو ضرب الامثال کے ساتھ مسلسل شارہ دینے کا اہتمام کیا ہے۔
کیا ہی اچھا ہوتا فاری امثال کے ساتھ بھی الگ سے (اردو سے فرق رکھنے کے لیے بیٹک انگریزی اعداد میں) ایبا ہی شارہ دے دیا جاتا۔

ہم دونوں کتابوں کی اشاعت پر مقتدرہ قومی زبان کو مبارک باد پیش کرتے ہیں۔







Marfat.com



Marfat.com